



Marfat.com

طاء المستنف كى كتب Pdf قائل عن طاكل كرية كريك "PDF BOOK والقدر المالية" مین کو جوائی کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائدير مشتل ايوسك حاصل كرنے كے ليے تحقیقات مینل میگیرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء السنت کی ٹایاپ کتب گوگل سے ای لیک المناس المناسبين https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب معال الله حمالي مطالعي الاوروبي مطالعي

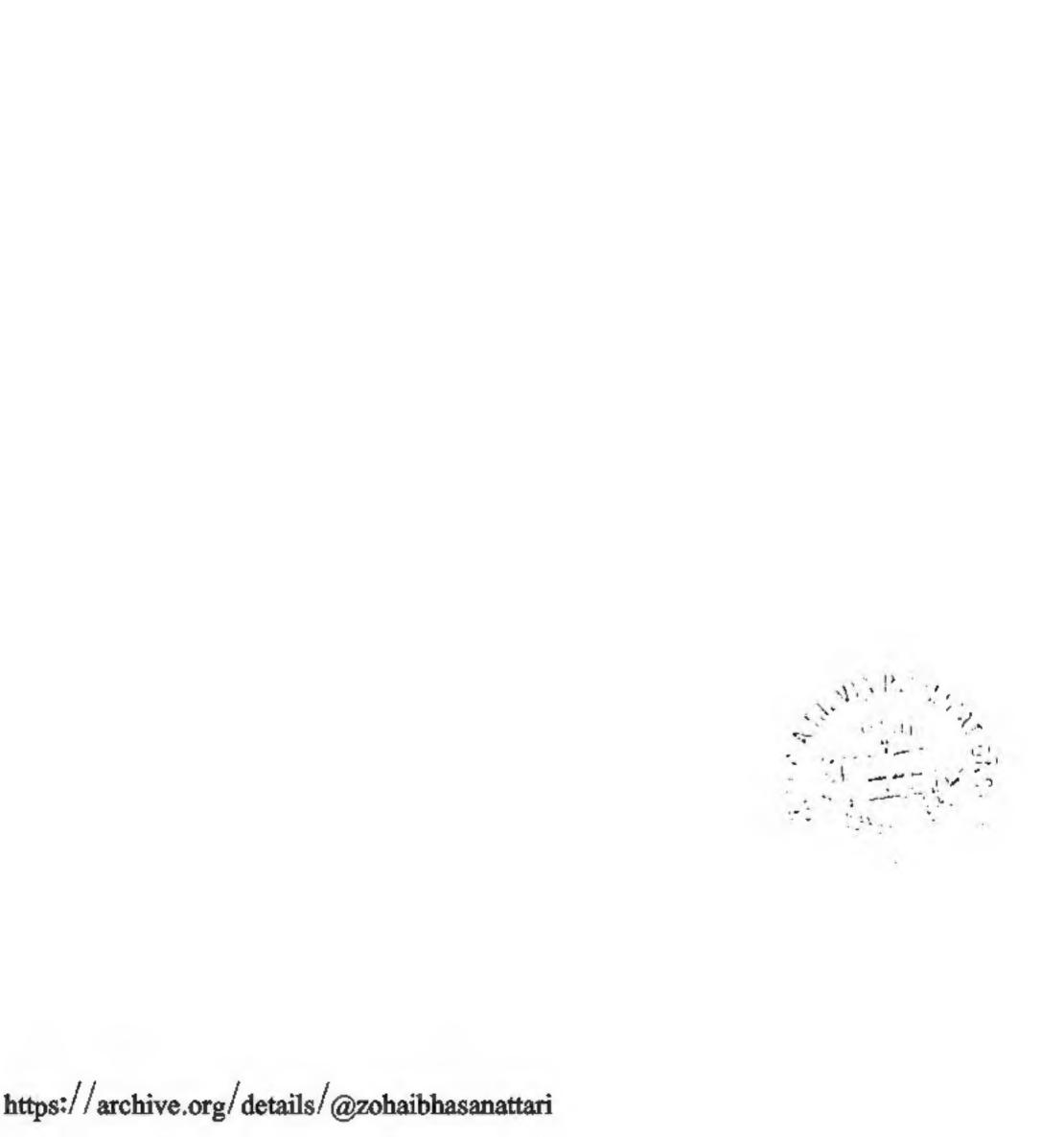

ويمين

فرق على الووم

حضرت علامه مفتى محمد ما شم خال العط رى الدنى

ناشر

مكتبه بهار شريعت داتا دربار ماركيث، لاهور

فون: 0332-1632626

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

وعلىٰ ألك واصحابك يا حبيب الله

جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام كتاب ----- فيضان فرش علوم (حصد وم)

مصنف ----- حضرت علامه مفتى محمد ماشم خان العطارى المدنى مرظله رنعاني

ناشر----- مكتبه بهارشر بعت، لا هور

صفحات ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 400

قيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 360

اشاعت اول ---- شوال المكرم 1437 م بمطابق جولا في 2016ع

ملنے کے پتے:

مكتبه فيضان اسلام، فيصل آباد امام احمد رضا كتب خانه، لا جور

مكتبندنوريد، رضوييه، لا بهور

مکتبه قادریه، کراچی

مكتبه غوثيه ، راولينڈي

مکتبه قادر بیه وا تا در بار مارکیث و ایمور مکتبه اعلی حضرت و دا تا در بار مارکیث و لا بهور حسان پر فیومرز ، کراچی مکتبه بر کات مدینه ، کراچی مکتبه غوشیه ، کراچی

مكتبه فيضان سنت،ملتان

## الم المراقبات المنظلة

| صفحةبر | مضامين                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30     | كتاب العقائد                                                          |
| 31     | علم غيب                                                               |
| 31     | كياحضورصلى الله عليه وسلم كوعكم غيب تقا                               |
| 31     | بسند بده رسولول کوغیب                                                 |
| 31     | سب پچھسکھادیا                                                         |
| 32     | غیب بتانے میں بخیل نہیں                                               |
| 32     | ابتداء خلق ہے دخول جنت و نار تک                                       |
| 33     | ایک مجلس میں ہر چیز کا بیان معجزہ ہے                                  |
| 33     | علم ما كان و ما يكون                                                  |
| 34     | کوئی برندہ پر مارنے والانہیں                                          |
| 34     | جوچا ہو لوچھو                                                         |
| 35     | ہر چیز کاعلم                                                          |
| 35     | ز مین وآسان کاعلم                                                     |
| 36     | حيات الانبياء                                                         |
| 36     | كياحضورا كرم صلى الله عليه وسلم اور ديكرا نبياء كيهم السلام زنده بين؟ |
| 36     | حیات انبیاء پر کچھ دلائل                                              |
| 36     | مرده ندابو                                                            |
| 36     | مرده خیال بھی نہ کر و                                                 |
| 37     | آیات سے استدلال                                                       |
| 38     | الله کانی زنده ہے                                                     |
| 39     | قبر میں نماز                                                          |
| 39     | تمام انبياء مسجد الصي مين                                             |
| 39     | انبياء زنده بيل                                                       |

| فيضان فرض علوم دوم                                                |
|-------------------------------------------------------------------|
| شيخ محقق كامؤقف                                                   |
| محبوبان خدا كاوسيا                                                |
| کیااللہ تعالی کی بارگاہ میں انبیاء کیہم<br>قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟ |
| وسیله تایش کرو                                                    |
| بعثت سے بہلے حضورصلی اللّه عليه و                                 |
| نبي نسلى الله عليه وسلم كي بارگاه                                 |
| حضرت ممرفار وق رضى الله تعالى عنه كا                              |
| حضور صلى الله نلكيه وسلم كاخودو                                   |
| حدیث کی فنی حیثیت                                                 |
| وصال ظاہری کے بعد وسیلہ                                           |
| نور وبشر                                                          |
| الله تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو                                |
| سب ست بہلےحضورا کرم صلی اللہ علیہ و                               |
|                                                                   |

| 4  | من ایسان از س علوم دوم                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | شيخ محقق كامؤنف                                                                                                 |
| 41 | محبوبان خدا كاوسيله                                                                                             |
| 41 | كياالله تعالى كى بارگاه ميں انبياء كيم السلام اور اولياء كرام عليم الرحمة كاوسيله پيش كرنا                      |
| .  | فرآن وحدیث ہے تابت ہے؟                                                                                          |
| 41 | وسيله تايش كرو                                                                                                  |
| 41 | بعثت سے بہلے حضور صلّی اللّہ علیہ وسلم کاوسیلہ                                                                  |
| 42 | نبي نسلى الله عليه وسلم كى بارگاه ميس آجاؤ                                                                      |
| 43 | حضرت ممرفار وق رضى الله تعالى عنه كالوسل كرنا                                                                   |
| 44 | حضور صنى الله نلنيه وسنم كاخود وسيله سكهانا                                                                     |
| 44 | حدیث کی فنی حیثیت                                                                                               |
| 45 | وصال ظاہری کے بعد وسیلہ                                                                                         |
| 48 | نور وبشر                                                                                                        |
| 48 | الله تعالى نے سب سے پہلے كس چزكو پيداكيا؟                                                                       |
| 48 | سب ست بہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا شوت                                                        |
| 49 | حضور صلى النّد عليه وسلم كي نورا نبيت اورقر آن                                                                  |
| 50 | حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے بشر ہونے کا انکار کرنا کیسا؟                                                   |
| 51 | كيانورلباس بشريت مين آسكتا ہے؟                                                                                  |
| 53 | حضورصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ نُور تِصَاتُو كِهاتِ مِنْ كِيون تَقِيج                                        |
| 54 | نداکرنا                                                                                                         |
| 54 | دورونزد ميك مع محبوبان خداكونداكرنابالخصوص" يارسول الله" كين كاعكم                                              |
| 54 | حیات طاہری میں یا کے ساتھ ندا                                                                                   |
| 54 | ے بی آپ پرسان م ہو                                                                                              |
| 55 | مدیث یاک سے چند فائد ہے۔<br>مضافت میں اسلامات کی مص                                                             |
| 56 | وضدا قدک پریار سول الله کهر دیکار نا<br>یابان جنگل میں اسکیلے مدو کے لئے بیکار تا                               |
| 56 | وبال الماسية مرد في الماسية الم |

| ا نئات فخر موجودات رسول خدامجر مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے ماں باپ<br>عصلی الله تعالیٰ غلیه وسلم کے دالدین کے مومن ہونے پر متعدد دلائل<br>71 میں الله تعالیٰ غلیہ وسلم کے دالدین کے مومن ہونے پر متعدد دلائل<br>71 میں اللہ تعالیٰ غلیہ وسلم کے دالدین کے مومن ہونے پر متعدد دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دلیل نمبر(<br>ایمانِ ابوی<br>کیاسرورکا<br>مومن تھے<br>سرورکا ئنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ن الله الخرموجودات رسول خدامجر مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے ماں باپ استان الله تعالیٰ علیه وسلم کے ماں باپ استان علیہ وسلم کے والدین کے موس ہونے پر متعدد دلائل الله تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے موس ہونے ہر متعدد دلائل الله تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے موس ہونے ہر متعدد دلائل الله تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے موس ہونے ہر متعدد دلائل الله تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے موس ہونے ہر متعدد دلائل الله تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے موس ہونے ہر متعدد دلائل الله تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے موس ہونے ہر متعدد دلائل الله تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے موس ہونے ہونے ہونے الله تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے موس ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے | کیاسرور کا<br>مومن تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا تنات فخر موجودات رسول خدامجر مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے ماں باپ<br>عصلی الله تعالیٰ غلیه وسلم کے دالدین کے موس ہونے پر متعدد دلائل<br>71 میں الله تعالیٰ غلیہ وسلم کے دالدین کے موس ہونے پر متعدد دلائل<br>71 میں اللہ تعالیٰ غلیہ وسلم کے دالدین کے موس ہونے پر متعدد دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کیاسرور کا<br>مومن تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ج الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مو کن تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ع الله تعالیٰ علیه وسلم کے والدین کے مومن ہونے پر متعدد ولائل 171 - 71 - 71 - 71 - 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مومن <u>تخط</u><br>سرور کا ئنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71<br>72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سرور کا نئار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ديل مبر1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وليل تمبر 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وليل تمبر 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ان خدا سے مدد طلب کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اطلب کرنا کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ے استعانت پر کھودلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محبوبان خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اور فرشتے مددگاریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 / 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ایمان وا لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ن الله تعالیٰ علیه وسلم عطافر مانے والے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رسول اللبصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عليه السلام كامد وطلب كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 (0 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جریل بیناد_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ن اورا ندهوں کوآئیس دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بے جان کو جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عن كرديا<br>- عن كرديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | این سال سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وانول سے مدد مانکو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روئ چېرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يا ك حاجتين لات ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لوک ان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باری ہولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ما تك لياما نكرا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والى عديث برامام المسنت اعلى حفرت امام احمد رضا خان خان كا 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حظرمت ربعه<br>خوبصورت کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| با کیے درکے لئے بکارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ter de la companya de |

|             | <u> </u> | مد ایمان از ال مواردوم                                         |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| <del></del> | ****     | م نے کے بعد تو اب                                              |
| <u> </u>    | 98       | رے۔ بردبب<br>بدام سعد کے لیے ہے                                |
| _           | 98       |                                                                |
|             | 100      | بدعت کابیان                                                    |
| Γ           | 100      | بد مذہبول کومسلمانوں میں رائج کئی معمولات کو بدعت کہنے کا جواب |
|             | 101      | ، بدعت الجھی بھی ہوسکتی ہے                                     |
|             | 101      | الله کی رضا کے لئے                                             |
|             | 102      | جس نے احجھا طریقتہ ایجا د کیا                                  |
| 1           | 103      | بدعت صٰدا لہ                                                   |
| 1           | 104      | ا مام شافعی اور بدعت                                           |
| t           | 104      | يشخ عزالدين اور بدعت                                           |
| t           | 105      | چندوا جب بدعتوں کی مثالیں                                      |
| t           | 105      | حرام بدعتوں کی مثالیں                                          |
| t           | 105      | مستحب بدعتوں کی چند مثالیں                                     |
| ł           | 105      | مكروه بدعتوں كى چندمثاليس                                      |
|             | 106      | مباح بدعتوں کی مثالیں '                                        |
|             | /106     | علامه نو وي اور بدعت                                           |
|             | 106      | صدرالشر بعداور بدعت                                            |
|             | 108      | "الصلوة والسلام عليك يارسول الله"كا ثبوت                       |
|             | 108      | فرآن مجيد هي شوت                                               |
|             | 108      | استدلال                                                        |
|             | 108      | السلام عديك مارسول الله كاشبوت                                 |
|             | 109      | الصلوة والسلام عليك يارسول الله كاثبوت                         |
|             | 10       | حضرت موى عليه السلام ادر الصلوية والسلام                       |
|             | 11       | امام ابن جوزی رحمهٔ الله علیه                                  |
|             | 11       | حضرت جمانیال جمال گشت برجی به اینه برا                         |
|             | <u> </u> |                                                                |

| 9           | فيضان فرض علوم دوم                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <del></del> |                                                                              |
| 111         | جهبورعلماا ورالصلوة والسلام                                                  |
| 112         | اذان سے پہلے اور بعد درود وسلام                                              |
| 112         | اذان سے مملے اور بعد درود وسلام پڑھنے کا حکم                                 |
| 112         | قرآن مجیدے دلیل                                                              |
| 112         | صدیث پاک ہے دلیل                                                             |
| 113         | ہرجا تز کام جس کی ابتداء                                                     |
| 114         | ا ق مت ہے سلے                                                                |
| 114         | ممانعت نبين                                                                  |
| 114         | علامه نو وی شافعی                                                            |
| 115         | علامها بن حجراورعلامه رملي                                                   |
| 115         | علامه عبدالحميد الشرواني                                                     |
| 115         | علامه شبراملسى                                                               |
| 116         | علامه شامی                                                                   |
| 117         | سایه نه تها                                                                  |
| 117         | رسول التدميل التدعكُ فيه وسلم كاساريتها بإنبين؟                              |
| 117         | حضورا کرم صلی التدعیبه وسلم کے سامیہ نہ ہوئے ہے وائل                         |
| 119         | مزارات پر حاضری                                                              |
| 119         | اولیاء کے مزارات برحاضری دینا کیسا ہے؟                                       |
| 119         | مزارات اولیاء پرحاضری دینے پر12 دلائل                                        |
| 123         | كتاب الصلاة                                                                  |
| 124         | نماز اور امامت کے کچھ اھم مسائل                                              |
| 124         | داژهی منذ ااور شخشی داژهی والاامام                                           |
| 125         | بےرلیش بیچے کی اہ مت                                                         |
| 126         | اگر جماعت میں سارے داڑھی منڈ ہے ہوں<br>ساز دور میں میں مارے داڑھی منڈ ہے ہوں |
| 126         | كالاخضاب لگانے والے امام كے پيچھے نماز                                       |

| 10  |     | ور ال فرض علم ، م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | +++ | منه المساق المستحدد ا |
| 128 |     | اں م کے بنایا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 128 |     | نماز میں کف توب مکروہ تحریج ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 129 | رکی | تماز کے اندر کفن توب کریں یا ہاہرے کرکے اندر جائیں بیرصورت تماز مروہ مح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 130 | )   | كفسواوب كى عام پيش آنے والى صورتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 131 |     | النبيه المساحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 132 | 2   | سجدے میں انگلیوں کا پہیٹ لگانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 133 | 3   | بدند ہب کے پیچھے نماز کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 133 | 3   | جس کی امامت کو بوگ ناپیندگریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13  | 4   | تماز میں سدل کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13  | 4   | سدل لیعنی کیڑ الاکانے کی کچھ صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13  | 5   | " آمین" آسته کہنا سنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13  | 35  | " تىين" تېستە كىنچ پرولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13  | 37  | قیام میں ناف کے نیجے ہاتھ باندھناسنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13  | 38  | ر قع بدین سنت نبیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13  | 39  | ترک رفع پیرین پراحناف کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.  | 42  | احكام لقمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.  | 42  | لقمہ لینے دینے کے جواز پر چھا حادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1   | 43  | القمه دينے كاشرى تحتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1   | 43  | قرص غمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1   | 143 | والإسبالقميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 144 | حِ بُرُلقمه مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 145 | القمد كام عمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 146 | لقمه کے کچھ سیادی تواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 147 | ایخ مقتدی کے علاوہ کالقمہ لیمام فسیر نماز ہے                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147 | خود ما دآ گیا تو کیا تھم ہے                                                                             |
| 147 | مقتدی نے غیرمقتدی سے ن کرلقمہ دیا                                                                       |
| 148 | بے کی اقتمہ دیتے ہے تماز تو نے کی وجہ                                                                   |
| 149 | تفل نماز میں بھی لقمہ دیا جاسکتا ہے                                                                     |
| 149 | نماز جُهُعَه مِن جُمَى لقمه ديا جاسكا ہے                                                                |
| 149 | لقمدد ہے سے تجده سبودا جب تبیل ہوتا                                                                     |
| 150 | ایک ہے زیادہ لوگوں کالقمہ دینا جائز ہے                                                                  |
| 150 | مجهدارنا بالح لقمه د بسكتاب                                                                             |
| 150 | كحفكار كياز ريعيلقمه دينا                                                                               |
| 151 | امام نے لقمہ ندلیا تو کیا علم ہے                                                                        |
| 151 | بہرے امام نے لقمہ نہ لیا تو کیا تھم ہے                                                                  |
| 151 | ایک ہی مرتبہ غلط لقمہ دینے ہے تماز ٹوٹ جاتی ہے                                                          |
| 151 | لقمه دينے كے الفاظ                                                                                      |
| 153 | "بينه جادً" كمني سينماز فاسد بوجائے كى                                                                  |
| 153 | كلام نەكرنے كى تىم كھائى تولقىددىيناكىيا                                                                |
| 154 | سورۃ فاتحہ میں لقمہ کیے مسائل                                                                           |
| 154 | ظہر یاعصر میں جبری قراءت شروع کر دی تو کب تک لقمہ دے سکتے ہیں                                           |
| 157 | قراءت شروع كرنے من تاخير كردى تولقمه دينے كائكم                                                         |
| 158 | عشاء کی تمیری رکعت میں امام نے جرکر دیا                                                                 |
| 160 | قراءت میں لقمہ کا بیان                                                                                  |
| 160 | امام بفتد رواجب قراءت کر <u>حکنے کے بعد بھول گیاتو لقمہ دینے کا حکم</u><br>لقب میز مارات کر میں میں میں |
| 150 | لقمیددینے والالفم کی نبیت کرے گا                                                                        |

| 12  |     | سفطان فرخ علوم وم                                                                      |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  |     |                                                                                        |
| 160 | 0   | قراءت میں بھولنے پرلقمہ دینے طریقہ                                                     |
| 16  | 1   | امام قراءت میں بھولے تواہے کیا کرنا جاہے                                               |
| 16  | 1   | ایک آیت چھوڑ کر دوسری آیت پڑھنااور بقدر واجب قراءت                                     |
| 16  | 2   | لقمہ لینے دینے میں اگر تین مرتبہ سیحان اللہ لی مقدار جیب رہاتو کیا تھم ہے              |
| `16 | 52  | مقتدی نے غلط لقمہ دیا تو کیا حکم ہے                                                    |
| 16  | 33  | نماز میں خلاف تر تیب قر آن پڑھنے کا حکم                                                |
| 16  | 33  | جوسورت شروع کر چکااہے ہی پڑھے                                                          |
| 16  | 53  | خلاف ترتیب پڑھنے پرلقمہ دینے کا حکم                                                    |
| 10  | 65  | ركوع ميں لقمه كابيان                                                                   |
| 11  | 65  | د عائے قنوت بھول کر رکوع میں جانے پر لقمہ دینے کا تھم                                  |
| 1   | 65  | سورهٔ فاتحد کے بعدا مام رکوع میں جلا گیا تو لقمہ دینے کا تھم                           |
| 1   | 67  | قعدهٔ اولی میں لقمہ کابیان                                                             |
| 1   | 67  | ا م تعدهٔ ا ، لی کوچھوڑ کرسیدها کھڑا ہو گیا تو لقمہ دینا کیہا؟                         |
|     | 167 | امام قعد وَاو لي كو بھول كر كھڑا ہونے لگا ، ابھى بیٹھنے كے قریب تھا تو لقمہ دینا كیہا؟ |
|     | 168 | کھڑے ہونے کے قریب تھا تو لقمہ دینے کا حکم                                              |
|     | 168 | امام لقمہ ملنے کے بعد سیدها کھڑا ہو گیا                                                |
|     | 169 | قعدهٔ اولی میں زیاد ہ دیر بیٹھنے پرلقمہ دینا                                           |
|     | 170 | ظهر میں دوسری رکعت برسلام                                                              |
|     | 171 | پہلی یا تیسری رکعت میں بھول کر بیشمنا<br>قریر و نیر میں اور میشمنا                     |
|     | 172 | قعدهٔ اخیره میںلقمه کابیان                                                             |
|     | 174 | تراویج میں لقمہ کیے مسائل                                                              |
|     | 174 | سامع غیرمقندی ہوتو اس کالقمہ<br>مامع کیں کا گیا تھ                                     |
| - { | 174 | سامع كاديكه كرلقمه دينا                                                                |
|     | 174 | ایک دوکلمات جیموز نے پرلقمہ دینا<br>اگریز اور کرمیز جیمنہ کے میار اقتصاد سے            |
|     | 175 | اگرتر اوت کپڑھنے کے دوران لقمہ نہ دیے عیں                                              |

| 14         |     | فيضان فرض علوم دوم                                                |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 18         | 7   | وقف کی حفاظت مسلمانوں پرلازم ہے                                   |
|            | 37  | مسجد پر وقف شده قر آن مجید کا تھی                                 |
| _          | 38  | مدارس پروقف شده کتابوں کا حکم                                     |
| <b>-</b> - | 88  | ونف کی ون چیز ضائع کردی تو کیا تھم ہے؟                            |
| ├          | 90  | شرائط وقف                                                         |
| $\vdash$   | 90  | وقف نیح ہونے کی شرا لکا                                           |
| -          | 93  | اگرموقو نب عليه كاذ كرندكيا                                       |
| -          | 93  | مكان كرابيه پر لے كروفف نبيس كر سكتے                              |
| -          | 94  | کس چیز کا وقف صحیح ھے اور کس کا نھیں                              |
| -          | 194 | اشياء غيرمنقوله اورمنقوله كاوقف                                   |
| $\vdash$   | 194 | و ہ منقولہ اشیاء جن کے وقف کا عرف ہے                              |
| $\vdash$   | 195 | درختوں کا وقف کب سیجے ہے اور کن نہیں                              |
| -          | 196 | مصارف وقف كابيان                                                  |
| t          | 196 | ونف کی آمدنی کے مصارف                                             |
| 1          | 197 | ممارت میں خرج کرنے کی حاجت تھی، نہ کیا، تو کیا تھم ہے             |
| 1          | 197 | عمارت برخرج ہونے کی وجہ ہے مستحقین کونہ ملاءتو کیا بعد میں ملے گا |
| Ī          | 197 | كيا عمارت كے ليے آمدنى ميں برسال بجاياجائے گا؟                    |
| Ī          | 198 | جس برآمدنی وقف موه وه رمائش نبیس رکاه سکتا                        |
|            | 198 | متولی نے اجرت زیادہ دی تو کیا تھم ہے؟                             |
|            | 199 | مجد کے مصالح پر وتف شدہ آیدنی کہاں خرچہ ہوگی                      |
|            | 200 | مسجد کابیان                                                       |
|            | 200 | مسجد بنانے اور آباد کرنے کے نضائل                                 |
|            | 201 | مستجد بنانے کا نواب کے ملے گا؟<br>مساجدا در مدارس کی تقمیر کا بھم |
|            | 202 |                                                                   |
|            | 202 | صرف ممارت بنادینام بحر ہونے کے لیے کافی نہیں                      |

| 16          |     | فيضان فرض علوم دوم                                                          |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ***         | *** | اہل محلّہ کے کسی آ دی کا خود ہی متو لی بن جانا کیما؟                        |
| 212         |     | متولی کے موجود ہوتے ہوئے اہل محلّہ کا تصرف کرنا جائز نہیں                   |
| 213         | }   | من کے گرون کو ایک کا میں کا کا کہ ان کا |
| 213         | 3   | متجد کے لیے وقف مکان کا بھے کر مجد کے او پرخرج کرنا ناجا کڑے                |
| 213         | 3   | وتف کی آمدنی سے جوز مین خریدی، اس کو بیجنا جائز ہے                          |
| 214         | 4   | استنج خانے مسجدے کتنے فاصلے پر ہوں                                          |
| 214         | 4   | جنگل میں مسجد بنانے ہے مسجد شہوگی                                           |
| 21          | 4   | ایک مسجد کی چیزیں دوسری مسجد میں دیناجا ئزنبیں                              |
| 21          | 5   | مدرسہ کے مال سے مسجد کا قرض نہیں اوا کر کتے                                 |
| 21          |     | مسجد کی در مال اور مائیک عید گاہ لے کرجاتا گناہ ہے                          |
| 21          |     | مسجد سے باہر نام کی تحق                                                     |
| 21          |     | منجد کے منارے بنانے کی حکمتیں                                               |
| <u> </u>    | 17  | مجدے آس باس کی جگہ دریان ہوئی تو کیا حکم ہے                                 |
| ļ- <u>-</u> | 17  | مسجد شہید ہو گئ تو ملبہ کا کیا کریں ہے؟                                     |
|             | 18  | معدى چنائى اگرمىجد كے ليے كارآ مدندرى تواس كاكيا كريں                       |
| -           | 18  | جہاں قاضی نہ ہوتو و ہاں کیا کریں گے؟                                        |
|             | 19  | معدى چيزخريدنے والااسے بادلى كى جگەندلگائے                                  |
|             | 219 | عین مجد کے کسی حصے کو دضو خانہ بنادینا حرام ہے                              |
| $\vdash$    | 221 | منجد كوسر كردينا                                                            |
| - 1         | 222 | عین مسجد میں زینہ بنادینا                                                   |
|             | 223 | مسجد ومدرسه کے متعلقین کے وظائف                                             |
|             | 223 | مدرسه بردنف جائداد كے مصارف                                                 |
|             | 223 | اوقاف ہے ملنے دالے وظائف اجرت ہیں یاصلہ                                     |
|             | 223 | تغطیل کے دنوں کی شخو اہ مدرس کو ملے گی یانہیں                               |
|             | 224 | ا مام مہینے میں کتنی چھٹیاں کرسکتا ہے                                       |
| T           | 224 | طلبه وظیفے کے کب مستحق ہوں گے؟                                              |

| فيضان فرض علوم دوم |
|--------------------|
|--------------------|

| 225 | فرض حج کی چھٹیوں کاعوض نہیں ملے گا                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225 | امام اگر کسی کونا ئب بنائے تو تنخواہ کیے ہلے گی؟                                                            |
| 225 | اگرامام یامؤون شخواه ملنے ہے پہلےانقال کرجا کیں                                                             |
| 226 | امام کی تنخواہ میں کب اضافہ کیا جا سکتا ہے؟                                                                 |
| 226 | ا مام کا اجار ہ بھی معین ہوتا نسر دری ہے                                                                    |
| 227 | بلا وجه شرعی امام یا خطیب کوفارغ کرنا گناه ہے                                                               |
| 228 | ا مام کومعز ول کرنے کے اعذار                                                                                |
| 229 | قبرستان کا بیان                                                                                             |
| 229 | قبرستان کے لیے زمین وقف کر سکتے ہیں                                                                         |
| 229 | ز مین قبرستان کے لیے وقف کرتے ہی واقف کی ملک سے خارج ہوجائے گی                                              |
| 229 | قبرستان کے لیے زمین وقف کرتے وفت اس میں درخت یا عمارت ہے                                                    |
| 229 | قبرستان کی ضرورت کے لیے اس کی زمین میں کمروبنانا کیسا؟                                                      |
| 230 | وتف شده قبرستان میں امیر وغریب سب دنن ہو کتے ہیں                                                            |
| 230 | کفار کے قبرستان کومسلمانوں کا قبرستان بنانا کیسا؟                                                           |
| 230 | مسلمانوں کے پرانے قبرستان کا بھی اوب لازم ہے                                                                |
| 231 | کی کھودی ہوئی قبر میں دوسرے کامردہ دفن کرنا کیا؟                                                            |
| 231 | کسی کی زمین میں بغیرا جازت مردہ دفن کردیا                                                                   |
| 232 | قبرستان وغیرہ میں درخت کے احکام<br>ت                                                                        |
| 232 | قبرستان کے درختوں کا مالک کون؟<br>م                                                                         |
| 232 | محدیاز مین موقوفہ میں کی نے درخت لگائے تو مالک کون؟                                                         |
| 232 | وتف کی زمین کرایه پر لے کر در خت اُ گائے تو مالک کون؟                                                       |
| 233 | مجدکے بھلدار درخت کا بھل تمازی نہیں کھا سکتا                                                                |
| 233 | مسافرخانه کا کھل کیا مسافر کھا سکتا ہے؟                                                                     |
| 233 | وقف کے مکان میں موجود درخت کا ٹیمل کرایہ دار کے کھانا کیہا؟<br>سراک اور گزرگاہ پر موجود درخت کے ٹیمل کا تھم |
| 234 | مر ت دور در ده ه پر مودور دست ميس کاهم                                                                      |

| 18  |             | فیضان فرض علوم دوم                                                                                  |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 234 |             | ' کوئیں اور سبیل کے یافی کاتھم                                                                      |
| 235 |             | تولیت کا بیان                                                                                       |
| 235 |             | جو <u>ک</u> یے <u>مجھے</u> متو نی بناؤ                                                              |
| 235 |             | متولی کے بنایا جائے                                                                                 |
| 235 | <del></del> | متولی کی خصوصیات                                                                                    |
| 236 |             | متولی مقرر کرنے کاحق کے ہے؟                                                                         |
| 236 | -           | متولی کوکب معزول کرناواجب ہے                                                                        |
| 236 | -           | وتف کے کسی حصے کوفر وخت کرنے والامتولی خائن ہے                                                      |
| 237 | $\vdash$    | واقف خودمتولی ہے تو اس میں بھی متولی کی صفات کا ہوتا ضروری ہے                                       |
| 237 | +           | خائن متولی واقف ہی کیوں نہ ہومعز ول کر دیں گے                                                       |
| 238 | +-          | عورت اور نا بینا بھی متو لی ہو کتے ہیں                                                              |
| 238 | +           | اولا دمیں ہے ہوشیار اور نیکو کار کی شرط کی تو کے بنائمیں گے                                         |
| 238 | +           | ایک زیادہ پر ہیز گار ہےاور دوسرازیادہ ہوشیارتو کے بنائیں گے                                         |
| 239 | 1           | جس کے لیے تو بیت کی وصیت کی وہ تا ہالغ ہے تو کیا کریں گے؟                                           |
| 239 |             | جس کودانف نے متولی کیا قاضی اسے بلاوجہ معزول نہیں کرسکتا                                            |
| 239 | 1           | جس کوقاضی نے متولی مقرر کیا واقف اس کومعز ول نہیں کرسکتا                                            |
| 240 | 5           | ایک و تف کے دومتولی                                                                                 |
| 240 | 0           | واقف کے خاندان والوں کوتولیت میں ترجیح دی جائے گی                                                   |
| 24  | 1           | متولی کادوسر ہے کومتولی بنانا                                                                       |
| 24  | 1           | ابل محلّه کامتولی بنانا                                                                             |
| 24  | 12          | متولی کی اجرت اجرت مثل تک کی جاعتی ہے۔                                                              |
| 24  | 12          | متولی وقف کے لیے ملازم رکھ سکتا ہے۔                                                                 |
| 24  | 42          | متولی این اولا د کو وقت کا اجیر نبیس رکھ سکتا<br>موقو فی نام در مکال مالک با مقصل نیم               |
| 2   | 42          | موقو فہزیمن مکان بنا کر کراہے ہروے یافصل اُ گائے؟<br>وقف کی زمین میں کسی نہ سے اس کا اس کے میں گئے۔ |
| 2   | 43          | وقف کی زمین میں کسی نے مکان بنادیا تو وہ مکان کس کا ہوگا؟                                           |

| <b></b> |                                           | بیضان از <del>ک حو ا</del> دو ا                           |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 243     | كرنے كا حكم                               | متولی کا وقف پرادهار بیسے خرج                             |
| 243     | ، کرکام کیا توا <u>ے اجرت نبیل ملے گی</u> |                                                           |
| 244     | عکم ہے                                    | متولی اندها بهرا گونگا بوگیا تو کیا                       |
| 244     |                                           | متولی پاگل ہو گیا تو کیا تھم ہے                           |
| 244     |                                           | متولی پرلوگول نے خیانت کاالزا                             |
| 245     | رست ھے اور کن پر نھیں                     | کن لوگوں پر وقف د                                         |
| 245     | ن کے اعتبار ہے وقف کی اقسام               | موقو ف عليهم (جن پر وقف کيا )ا                            |
| 245     |                                           | صرف اغنيا پر وقف درست نبيس                                |
| 245     |                                           | مسافروں پر وقف                                            |
| 246     |                                           | امورخير پروقف                                             |
| 246     |                                           | سزک اور مل کے لیے زمین وقع                                |
| 247     | ، پر وقف کا ہیان                          | اولاد پر یا اپنی ذات                                      |
| 247     |                                           | اینے او پر اور اپنی اولا دیے او پر و                      |
| 247     |                                           | اولاد پروقف کیاتواہے ملے گاج                              |
| 247     |                                           | غيرموجوداوں دېروقف درست                                   |
| 248     |                                           | اولا دېروقف کياتو کون اس ميں                              |
| 248     |                                           | عالم اولا دیروقف کیا توغیرعالم کو                         |
| 248     |                                           | ية شرط لگائی كه جوكوئی مذہب حنفی                          |
| 249     | 1                                         | اولا د کی اولا دیر دفقت کیا تو اس کا                      |
| 249     |                                           | صحت میں فقرا پر وقف کیا تو واقع                           |
| 250     |                                           | فقرا پروتف کیا تو اس کا بهترمصرا<br>رئیش سر استاری میراند |
| 250     |                                           | ر ہائش کے لیے وقف کیا تو کرا بہ                           |
| 250     | بوه نیوی ساتھ رکھ سکتا ہے<br>م            |                                                           |
| 251     | #                                         | نیوہ کے لیے مکان وقف کیااور<br>استرمزی کرفق اور قن کیا    |
| 251     | و نون کوئب حق میں؟                        | اینے پڑوس کے فقرابر دفف کیا آ                             |

| 20  | فيضان فرض علوم د وم                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 252 | مشاع کی تعریف اور اس کا وقف                                 |
| 252 | مشائ كامعنى                                                 |
| 252 | مشائ في اقدم                                                |
| 252 | مشان ك وانف ده فهم                                          |
| 252 | م ثبات جَديومسجد يا قبر تبان نبيس بناسك                     |
| 253 | اليب و رث نه ويكر ورثة كي اج زت ك بغيرتر كه يوم تعديناه با  |
| 253 | مشترك حصدوقف ; دا تونشيم ئون كراك                           |
| 254 | د واشخاص میں مشتر کے زمین کو دونوں نے وقت کر دیا            |
| 255 | وقف میں شرائط کا بیان                                       |
| 255 | واقف ہرطرح کی شرط رکھ سکتا ہے بشرطیکہ خلاف شرح نہ ہو        |
| 255 | زندگی میں اپنے لیے آمدنی کی شرط رکھنا ورست ہے               |
| 255 | ما بہریری ہے کتب لینے کے لیے ایڈوانس کی شرط رکھنا           |
| 256 | وه جلهبیں ہیں جہاں واقف کی شرا نطا کا امتبار نہیں           |
| 257 | وقف میں تبادلہ کی شرط                                       |
| 257 | واقف جائیدادموقو فہ کے تبادلہ کی شرط لگا سکتا ہے            |
| 257 | جس کے لیے تبادلہ کی شرط ہے وہ گنتی مرتبہ تبادلہ کر سکتا ہے؟ |
| 257 | اگر تبادله کی شرط محی تو مکان ہے تبادله کرے یاز مین ہے      |
| 258 | ادنی محلّہ کی جگہ سے بدلنا جائز نہیں                        |
| 258 | نیج کردوسری جائیداد فریدنے کی شرط                           |
| 258 |                                                             |
| 258 |                                                             |
| 259 |                                                             |
| 259 |                                                             |
| 26  | وقف میں تبادلہ کاذکرنہ هوتوتبادلہ کی شرطیں                  |
| 26  | واتف نے تبادلہ کی شرط نہیں رکھی تو تبادلہ کی صورت           |

| <b>*************</b> *** <b>**</b> ** | ***** <del>***********</del>                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 260                                   | جب تك وتف قابلِ انتفاع ب تباوله بيس كريكة                             |
| 261                                   | دومختلف شرطوں میں ہے آخری کا اعتبار ہے                                |
| 262                                   | اوقاف کے اجارہ کا بیان                                                |
| 262                                   | وقف کے مکانات اور زمین کی مدت اجارہ طویل نہیں ہونی جا ہے              |
| 262                                   | واقف نے ایک سال سے زیادہ دینے ہے منع کی شرط لگادی                     |
| 263                                   | اوقاف کواجرت مثل کے ساتھ کرایہ پر دیاجائے                             |
| 263                                   | متولی نے اجرت مثل ہے کم کرایہ پر دے دیاتو کیا تھم ہے                  |
| 263                                   | کیامتولی وقف کا مکان خود کرایه پر لے سکتا ہے                          |
| 264                                   | مكان موتوف كوبطور عاريت دينے كاحكم                                    |
| 264                                   | كيامتولي وقف كے ليے قرض لے سكتا ہے؟                                   |
| 265                                   | غاصب نے وقف کی زمین میں اضافہ کردیا تواضافہ کا حکم                    |
| 265                                   | متولی یا واقف کے مرنے ہے وقف کے مکان کا اجارہ ختم نہیں ہوگا           |
| 266                                   | وقف مریض کا بیان                                                      |
| 266                                   | مرض الموت میں جائیداد وقف کرنے کا تھم                                 |
| 266                                   | مریض کا اپنے مکان کومسجد بنا نا                                       |
| 266                                   | مریض کا ذین تمام جائیداد کھیرے ہوتو وقٹ کرنے کا حکم                   |
| 268                                   | احكام چنده                                                            |
| 268                                   | وین کامول کے لیے چندہ کرنا تواب کا کام ہے                             |
| 269                                   | دین کاموں کے لیے چندہ کرنے ہے روکنے کا تھم                            |
| 270                                   | عمومی طور پر چند ہے صدقات نافلہ ہوتے ہیں<br>کنا سند نظر میں مد        |
| 271                                   | کفارے چندہ مانگناممنوع ہے                                             |
| 271                                   | چندہ وصول کرنے والوں کے لیے اس کے مسائل سیکھنالازم ہے                 |
| 271                                   | سوداورر شوت کی رقم سے چندہ دینا                                       |
| 274                                   | چندیے کی رقم بج گئی تواس کے احکام<br>اگرگیار ہویں وغیرہ کی رقم نے گئی |
| 274                                   | ا د چوردو پيره ن در اي ن                                              |

| 22   | فيضان فرض نيلوم ووم                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **** | نیکی بوئی رقم دوسرے مصرف میں استعمال کرنے کے لیے اجازت<br>                                                         |
| 274  | این بون را برون را برون کے مشرف میں استعمال کرنے کے لیے اجازت<br>مذاب کر میں کا مسترک میں کا ساتھ اور کے لیے اجازت |
| 275  | مثال کے ذریعہ مذکورہ بالامسکلہ کی مزید وضاحت                                                                       |
| 276  | مسجد کے چندیے کے مصارف                                                                                             |
| 276  | مسجد کے لیے جمع شدہ چند ہے کا استعمال                                                                              |
| 276  | مسجدے چندے ہے جش ولا دے کا جراغان کرنے کا تکم                                                                      |
| 277  | مسجد کے چندے سے حفاظ کی خدمت                                                                                       |
| 277  | حتم قرئ ن کے نام برکیا گئے چند ہے کا استعمال                                                                       |
| 279  | مسجدے چندے ہے میٹی ڈ الناجا ئزنبیں                                                                                 |
| 279  | محدے چندے پرائز بانڈ زخریدنے کی اجازت نبیں                                                                         |
| 280  | امام کے انتقال کے بعدان کے گھر والوں کی خدمت                                                                       |
| 280  | مسجد کے چندہ کوا دھارینا گناہ ہے                                                                                   |
| 281  | امانت کواستعال میں لانا گناہ ہے                                                                                    |
| 282  | چندیے کا غلط استعمال اور تاوان                                                                                     |
| 282  | مسجد کامدر ہے کی رقم کاذ اتی استعمال کرتا متناہ ہے                                                                 |
| 282  | خزا کی کامبحد کی رقم کا ذاتی استعال ناجائز ہے                                                                      |
| 282  | تاوان کی اوا کیکئی کی صورتیں                                                                                       |
| 284  | جس کوتاوان دین تھاوہ انتقال کر کیا یا معلوم نہ ہوتو کیا تھم ہے                                                     |
| 285  | چند وغیر ممعرف میں استنال کی ا                                                                                     |
| 285  | چند ۔۔۔ ن رقم کم ہوئی                                                                                              |
| 286  |                                                                                                                    |
| 286  | زئوة وفطره كو بغير حيله شرى كے غير مصرف ميں استعمال كرديا                                                          |
| 287  | ز کو ق افطرہ کے والکان کامعلوم نہ ہوتو کیا تھم ہے                                                                  |
| 287  | چندے کی رقم کواپٹی رقم کے ساتھ ملادینا                                                                             |
| 28   |                                                                                                                    |
| 28   | مدرسه کے چندیے اور کھانے کا استعمال                                                                                |

| 289 | مدرسہ کے لیے جمع شدہ چند ہے کا استعال                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 289 | مدرے کا کھاناغیر حقدار نے کھالیاتو کیا تھم ہے                               |
| 289 | مدرسه میں بے وقت آنے والے کھانے کا حکم                                      |
| 290 | مدرے میں نیج جانے والے کھانے کا کیا کریں                                    |
| 290 | مدنی قافعے والے جامعہ کے کچن سے کھانا نہیں بکا سکتے                         |
| 291 | مدنی قافے والے مدرسه کا کھا تانبیں کھا سکتے                                 |
| 291 | مدارس وجامعات میں مہمان توازی                                               |
| 292 | مسجد اور مدرسه کی اشیاء کا استعمال                                          |
| 292 | مسجدك اشياء كامدرسه بين مدرسدكي اشياء كالمسجد مين استنعال                   |
| 292 | مسجد یا مدرے کے کولر سے مصندا پانی بھر کر د کان پر لئے کر جانا              |
| 292 | ملطی ہے مدرے کا ڈیسک ٹوٹ گیا                                                |
| 293 | مدرے کے ڈیسک پرلکھائی کرناممنوع ہے                                          |
| 293 | مدرسے کی دیوار باڈیسک پرلکھ دیا تو از الہ کی صورت                           |
| 294 | حیله شرعی کا بیان                                                           |
| 294 | حیلہ شرعی کے دلائل                                                          |
| 296 | تقير كي تعريف                                                               |
| 296 | مسكبين كي تعريف                                                             |
| 297 | ز کو ق و فطرہ کے حیلہ کا طریقہ<br>شدہ فتہ سب                                |
| 297 | شری فقیر کے وکیل ہے مراد                                                    |
| 297 | حینه کرتے افت بیکہنا که "رکھ مت لینا"                                       |
| 298 | چیک کے ذریعہ حیلہ                                                           |
| 298 | زکوۃ وفطرہ کی رقم مدارس میں حیلہ کر کے استعمال کرنے کا تھم                  |
| 398 | سِید صاحب کوز کو ۃ کے جینے کی رقم دینا کیہا؟<br>حما سی قبل میں نے مرتبہ کرا |
| 299 | جیلے کے بعدرقم لوٹانے کے مختاط اُلفاظ<br>زگو ق کے وکیل کیلئے مختاط اُلفاظ   |
| 299 | ر بو ة نے ویل سینے مختاط الفاظ                                              |

|   | 24  | فيضان فرض علوم دوم المحمد المح |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 300 | علقار کی امداد کرنا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _ | 300 | سى جى ادارے كے اسپتال ميں زكو ق كا استعمال كرنا كيسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _ | 300 | فلاحی اداروں کیلئے زئو ق کے استعمال کاطریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 302 | مدنی قافلے کے اخراجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 303 | رقم بکسال ہوئور خورا کے سب کی مکسال نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 303 | مدَ نَى قافله اورمهما نول كَي خيرخوا بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 303 | اختِنام فافِله پر بچی ہوئی رقم کامُصرَ ف کیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 304 | دوسرے کے خرج پر سفر کیا، رقم نے گئی، کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 304 | آ دهی زندگی ، آ دهی عثمان اور آ دهاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 305 | غریبوں کیلئے رقم ملی، مالداروں پرخرچ کردی،اب کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 306 | مد نی قافلے کیلئے ملی ہوئی رقم دوسرے دین کاموں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 306 | مالداره ب کوچنده ب اجتماع میں لے جاتا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 308 | مسجد کی افطاری کا مسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 309 | كتاب الاضميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 310 | حلال حرام جانوروں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 310 | حشرات الارض كاكياتهم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 31  | گدھے، نچراور گھوڑ ہے کا کیا تھم ہے؟<br>جنگل گدھے کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 31  | St 21-1-2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 31  | Pr (m) ( 1 m) 111/2022/11/2/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 31  | بافي كون سرماني من المربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 31  | كون كارتي في كل الحرار وم يه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 312 | جھينگا ڪھانا کيسا؟                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312 | چھوٹی محصلیاں بغیر شکم جاک کئے بھون لی گئیں،ان کا کیا حکم ہے؟                                                                                          |
| 312 | جلالہ کون ہے جو نور ہے اور اس کے کھانے کا کیا تھم ہے؟                                                                                                  |
| 313 | بری سے کتے کی شکل کا بچہ پیدا ہوا ،اس کے کھانے کا کیا تھم ہے؟                                                                                          |
| 314 | کون سے جانوروں کا گوشت تناول فرمایا                                                                                                                    |
| 314 | حضورا كرم صلى ابتدعليه وسلم اور بكرى كا گوشت                                                                                                           |
| 314 | حضورا كرم صلى ابتدعابيه وتنهم اورمرغى كالكوشت                                                                                                          |
| 314 | حضورا كرم صلى الله عديه وسلم اورخر گوش كا گوشت                                                                                                         |
| 314 | حضورا كرم صلى ابتد مدييه وسنم اورحمار وحشى كالكوشت                                                                                                     |
| 315 | حضورا كرم صلى التدعيبيه وسلم كالمجھلى تناول فريانا                                                                                                     |
| 315 | حضورا کرم صلی الله علیه وسهم اور کائے کا گوشت                                                                                                          |
| 316 | ذبح کا بیان                                                                                                                                            |
| 316 | ذَ مَحَ كَاكِيرِ مطلب ہے؟                                                                                                                              |
| 316 | كون سے جو تورذ نے كيے جا سكتے ہيں ١٠ ركون سے بيں ؟                                                                                                     |
| 316 | ذ کا ة شرعی کی قسمیں                                                                                                                                   |
| 316 | ذ کا قانحتیاری کی قسمیں                                                                                                                                |
| 316 | ذ کا قاضطراری ہے کیامراد ہے؟                                                                                                                           |
| 316 | محرہے کیامرادہے؟                                                                                                                                       |
| 317 | ذنح کی جگہ کون میں ہے؟                                                                                                                                 |
| 317 | کس جانورکونج کریں گے اور کس کو ذیج ؟                                                                                                                   |
| 317 | عوام میں بیمشہور ہے کہ اونٹ کو تین جگہ ذیج کیا جاتا ہے، کیا پیچے ہے؟                                                                                   |
| 317 | ذرج کے لیے گئی رگوں کا کشاضروری ہے؟                                                                                                                    |
| 318 | نوق العقد ہ ( گھنڈی ہے اوپر ) ذیح کرنے کا کیا تھم ہے؟<br>نوجی کی میں نور اللہ میں شام ہے۔                                                              |
| 318 | ذنے کرنے سے جانور طلال ہونے کی شرائط<br>کی ین بی کی باید نہ میں گئی ہو ہو ہے گئی ہو ہ |
| 319 | بمری ذیخ کی اورخون نکلانگراس میں حرکت بیدانه بیوئی تو                                                                                                  |

| 26  | ويض أن قرنس ملوم دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | س چیز ہے ذبح کر سکتے ہیںا، رئیں ہے نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 320 | ب نوریون نے کے بعد چھری تیز کرنا کیسا ہے؟<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 320 | ب وربوندن کی طرف گھیئے ہوئے لیے جانے کا کیا تھم ہے؟<br>جا وربوندن کی طرف گھیئے ہوئے لیے جانے کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 320 | وَ الْ الْهِ الْهِ مِنْ عَلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَ |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 321 | ن نخ کرتے ہوئے جانور کامنہ کس طرف کرنا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 322 | فر <sup>ان</sup> اختیاری من جانورول میں ہوتا ہے اور ذبح اضطراری کن میں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 322 | ئیاغورت کا ذبیجہ حلال ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 323 | جمن کے ذبیحہ کا کیا ملم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 323 | ذَنْ مِين بَهِم اللَّهُ مَهُ مِنْ هِي تَوْجِانُور حلال بوگايانبيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 323 | ذ نح کرتے وقت سم اللہ کے ساتھ خدا کے علاوہ کا نام بھی ایا تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 324 | سماماتہ کی (ہ) کونل ہرنہ کیا تو کیا تھے ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 325 | آ مرزیات سے بسم اللہ کہی اورول میں بیزیت حاضر نبیس تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 325 | كياذ نح كرنے والے كى طرف ہے كوئى دوسرا سم الله بيز هستناہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 326 | بهم الله يز صف وروز كرف من زياده فاصله وسيانو كيانو كيانكم هيج؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 326 | ئيادو بَهريو بُو كَنْ لِنَا كُراكِ بِي مرتبه بِسم اللَّه بِرَ هِ مُرذِ نَ كُرِ سِكِتَةٍ بِين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 327 | الرمرني ` رور دست بر جني كي اورائے تير مار كر ہلاك كيا تو كيا حكم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 328 | گائے یو بکر کی ذائ کی ،اس کے پید میں بچد نکلاء اس کا کیا ظلم ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 328 | زندہ حلال ہو نور کا کوئی نکز ا کاٹ ترجدا کرلیا،اس کے کھانے کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 329 | زندہ چھی میں سے ایک گزا کا ٹ لیا،اس کے کھانے کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 329 | جن جانوروں: گوشت کھایا نہیں جاتا کیاان کا گوشت وغیرہ ذیج شرعی ہے پاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | بود نے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 334 | ہا بیل اور ق <sup>بیل</sup> کی قربانیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| gerichten Grif |                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 336            | حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی قربانی                                                                                                                               |
| 339            | حضرت سلیمان علیه انسلام کی قربانیاں                                                                                                                               |
| 399            | حضرت عبدالمطلب كي قرباني                                                                                                                                          |
| 340            | قربانی کا وجوب اور اس کی شرائط                                                                                                                                    |
| 340            | قربانی کے واجب ہونے پر دلائل                                                                                                                                      |
| 341            | قربانی واجب ہونے کی شرائط                                                                                                                                         |
| 342            | قربائي كانصاب                                                                                                                                                     |
| 342            | قربانی اورز کوۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟                                                                                                                           |
| 342            | اً مرعورت میں قربانی ک ساری شرائط پائی جا نمیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہو کی ؟                                                                                   |
| 344            | قربالی صرف عنی ہی پرواجب ہوئی ہے یافقیر پر بھی واجب ہوسکتی ہے؟                                                                                                    |
| 345            | مسافراورنقیر برقر بانی واجب نبین ،اگرانهوں نے کرلی تو کیا تھی ہے؟                                                                                                 |
| 345            | مج كرينه والامسافر ہوتا ہے ،تو كيااس پر بھى قربانى واجب نبيں؟                                                                                                     |
| 345            | کیا ہانغ ٹرکوں اور زوی کی طرف ہے بغیران کی اجازت ہے قربانی کی جاسکتی ہے؟                                                                                          |
| 345            | ما لکب نصاب نے قربانی کی منت بھی مان لی تو گئنی قربانیاں کرے گا؟                                                                                                  |
| 346            | اگر مالک نصاب تھا،قر بانی نہ کی ،وفت گزرگیا تو کیا تھم ہے؟                                                                                                        |
| 347            | قربانی کے دنوں میں قربانی کے بجائے ہمیے صدقہ کئے جائے ہیں؟<br>"                                                                                                   |
| 348            | قربانی کا وقت                                                                                                                                                     |
| 348            | قربانی صرف تین دن                                                                                                                                                 |
| 350            | تنیوں دنوں میں قربانی کے لیے سب سے انتقال دان کون سما ہے؟                                                                                                         |
| 352            | شھر اور دیھات میں قربانی کے مسائل                                                                                                                                 |
| 352            | کیا پہلے دن قربانی عید کی نماز کے بعد کرنا منروری ہے؟                                                                                                             |
| 352            | ا اً رشبر میں متعدد جگہ عمید ہوتی ہوتی کیا کر ؟<br>اُست میں کسی سے میں کی ایک کی ایک کا انگری کیا کہ انگری کی ایک کا انگری کیا کہ انگری کی کا انگری کی کا انگری ک |
| 352            | اً مرشبر میں کسی وجہ ہے عبد کی نماز ند ہو کی تو قربانی کیا تھم نے ؟<br>اور مداکہ زاری مصریف کسی میں منت نوش کی مصرف                                               |
| 353            | الاما اگر نمازعید میں بی ہے اور سی نے قربانی کروئ تو یہ سے ا                                                                                                      |
| 354            | قربانی واجب هونے کے باوجود نه کرنے کے<br>مسائل                                                                                                                    |
| Ĺ              | <u></u>                                                                                                                                                           |

| 28  | فيضان فرض علوم دوم                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 355 | جس جانور کی قربانی واجب تھی ایام نحرگزرنے کے بعدا سے بیجی ڈالاتو کیا تھم ہے؟ |
| 355 | قربانی ک منت مانی ، جانور معین تبیس کیاتو کیا تھم ہے؟                        |
| 356 | قربانی کے جانور کا بیان                                                      |
| 356 | س جانور کی قربانی ہوسکتی ہے؟                                                 |
| 356 | کیاوستی جانور کی قربانی ہوسکتی ہے؟                                           |
| 356 | قر بالی کے بورگی تعنی عمر ہوتی جائے؟                                         |
| 357 | س جا العلم ہے؟                                                               |
| 257 | الميس ن بن                                                                   |
| 364 | عيوب ١٤ بيان                                                                 |
| 364 | ا سرار بانی کے جانور میں عیب ہوتو کیا تھم ہے؟                                |
| 364 | عيوب في تقصيل                                                                |
| 366 | خریدے وقت عیب نہ تھا، بعد میں بیدا ہو گیا تو کی ضم ہے ؟                      |
| 366 | خریدتے وقت عیب تق تو کیا تھم ہے؟                                             |
| 367 | قربانی کاج تورم کیاتو کیاتلم ہے؟                                             |
| 368 | قربانی کے جانور میں شرکت                                                     |
| 368 | گائے یا اونٹ میں اگر کسی کا حصہ ما تو یں جھے ہے کم ہوتو کیا حکم ہے؟          |
| 368 | گائے بااونٹ میں کسی کا حصہ سماتویں حصے سے زیادہ ہوتو کیا حکم ہے؟             |
| 368 | گائے اور اونٹ میں سات جھے                                                    |
| 373 | گائے دغیرہ میں شرکت کی تو گوشت کیے تقلیم کریں گے؟                            |
| 375 |                                                                              |
| 375 |                                                                              |
| 376 |                                                                              |
| 377 |                                                                              |
| 377 |                                                                              |
| 37  | اگرمیت کی طرف سے قربانی کی تواس کے گوشت کا کیا کرے؟                          |

|                   |         |          | 1 |
|-------------------|---------|----------|---|
| ما ہا             | 0       | الم و ان |   |
| ريفانه حراه الأحر | - F 7(+ | اوحاا    |   |
| علوم دوم          | J / L   | ,        | ı |
| , , ,             |         |          |   |

| 377       قربانی اگر منت کی ہے تو گوشت کا کیا گرے؟         379       حلال جانور کے معنوع اعضاء         379       عال جائور کے کیورے کھانے کا کیا تھم ہے؟         379       عال جائوں ہے؟         380       اوبرنی کھانا کیں ہے؟         380       عال جھوں گئیں؟         381       قربانی کے کھال اور جھوں وغیرہ کابیان         383       قربانی کی کھال ام مجہ کو دینا کیا ہے؟         383       یہ تربانی کی کھال آخر ستان کی چارد ایواری بنانے یا قبر ستان کی مرحت و غیرہ نے لیے دی         384       قربانی کی کھالیں اسکول کی قدیم کیلئے دینا کیا ؟         384       غربانی کی کھالیں اسکول کی قدیم کیلئے دینا کیا ؟         385       غربانی کی کھالیں اسکول کی قدیم کیلئے دینا کیا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n mille ville ville ville v |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| اللہ جانور کے معنوع اعضاء  حلال جانور کے کورے کھانے کا کیا تھ ہے؟  علال جانور کے کورنے کھانے کا کیا تھ ہے؟  علال جانور کے کورنے کھانے کا کیا تھ ہے؟  علال جانور کے کورنے کا گئی تھیں؟  علال جانور کی شرک گئے اعضاء ممنوع ہیں؟  علال جانور کی شرک گئے اعضاء ممنوع ہیں؟  قربانی کی کھال اور جھول وغیرہ کابیان  علاق تربانی کی کھال آور جھول وغیرہ کابیان  علاق تربانی کی کھال تج میں دیا گیا ہے؟  علاج کو کھال جمعہ کے دیا گیا ہے؟  علاج کو کھال جو کی اس کی کھال تھی کہ کے جانور سے نفع اٹھانا  علاق تربانی کی جانور دیورانی کے جانور سے نفع اٹھانا  علاق تربانی کے جانور سے نفع اٹھانا  علاق تربانی کے جانور سے نفع اٹھانا  علاج کو جانور کے بیا ہوگیا ہی کہ کی کھال تھی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 377                         | کیا قربانی کا گوشت کا فرکودے سکتے ہیں؟                                             |
| ال جانور کے کیورے کھانے کا کیا تھے ہے؟  اوبرزی کھانا کیں ہے؟  اوبرزی کھانا کیں ہے؟  املال جانوروں میں کل گئے اعضاء مُنوع ہیں؟  املال جانوروں میں کل گئے اعضاء مُنوع ہیں؟  املال جانوروں میں کل گئے اعضاء مُنوع ہیں؟  المجانور کے کھال اور جھول وغیرہ کابیان  المجانور کیا گیا ہے؟  المجانور کیا گیا ہے کہ کھال اور جھول وغیرہ کابیان  المجانور ہے کہ المجانور میں کیا گیا ہے؟  المجانور ہے کہ کہ المجانور ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 377                         |                                                                                    |
| اوبرنی کھانا کیں ہے؟  380  380  380  380  380  380  382  382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 379                         |                                                                                    |
| النہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 379                         |                                                                                    |
| الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 379                         | la                                                                                 |
| قربانی کی کھال اور جھول وغیرہ کابیان  383  ربانی کی کھال ام مجد کودیا کیا ہے؟  ربانی کی کھال قبر ستان کی چارد ہواری بنا نے اقبر ستان کی مرحت دغیرہ نے لیے دی  ربانی کی کھال سبول کی تعلیم کیلیے دینا کیا ا؟  ربانی کی کھالیں اسکول کی تعلیم کیلیے دینا کیا ا؟  384  385  ربانی کی کھالی اسکول کی تعلیم کیلیے دینا کیا ا؟  ربانی کی کھالی تجوی کی تعلیم کیلیے دینا کیا ا؟  ربانی کی کھالی تجوی کو بالا براتی کیا کہ کہ کے جانور سے نفع اٹھانا  386  ربانی کے لیے جانور تو بادا ہراتی کیا کہ کیا اسٹیکا کیا تھی انہ کی کہ کے جانور سے نفع اٹھانا  386  ربانی کے لیے جانور تو بادا ہراتی کیا کہ کیا کہ کیا گیا تھی ہے؟  دوسر سے کے جانور کو بادا جازت قربان کردیا  388  مربانی کرنے کا طریقہ  مردالشریدی شیحت  مردالشریدی شیحت  مردالشریدی شیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 380                         |                                                                                    |
| 383       قربانی کی کی امام مجد کودینا کیا ہے؟         اس قربانی کی کیال قبرستان کی چارد یواری بنانے یا قبرستان کی مرمت وغیرہ نے لیدی؟         384       قربانی کی کیال مجدیس دینا کیا؟         قربانی کی کی اسکول کی تعیم کیلے دینا کیا؟       385         385       غربانی کی کیال ہے دی تھے۔         386       اپئی قربانی کی کیال ہے دی تھے۔         قربانی کی کیال ہے جانور کی جانور سے نفع اٹھانا       386         قربانی کے لیے جانور قریدا، اس کا کہتے ہیدا ہو گیا اس نے کا کیا گئے ہے؟       388         قربانی کے لیے جانور کی بدا ہوائی اس نے کا کیا گئے ہے۔       391         388       قربانی کے دیے جانور کو بلاا جازت قربان کردیا         391       مدوسر نے کے جانور کو بلاا جازت قربان کردیا         392       مدوالت کی کے خطبات         ماخذ ہمیا ہے کے خطبات       محمعہ کے خطبات         ماخذ ہمیا ہے۔       مدوالت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 380                         |                                                                                    |
| المحتال المحت | 382                         |                                                                                    |
| ا جا ہی ہے؟<br>اربانی کی کھالی سے دینا کیا؟<br>اربانی کی کھالیں اسکول کی تعیم کیلے دینا کیا؟<br>اربانی کی کھال تھ دی تھے دینا کیا؟<br>اربانی کی کھال تھ دی تھے ہوانی کے جانور سے نفع اٹھانا 188<br>اربانی کا جانور دور دور دالا ہوتو کیا تھم ہے؟<br>اربانی کا جانور خریرا، اس کا بچے پیدا ہو گیا اس نچکا کیا تھم ہے؟<br>اربانی کے لیے جانور کو بلاا جازت قربان کردیا<br>اربانی کردیا 198<br>اربانی کرنے کا طریقہ<br>مررالٹرید کی تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 383                         |                                                                                    |
| ا جا ہی ہے؟<br>اربانی کی کھالی سے دینا کیا؟<br>اربانی کی کھالیں اسکول کی تعیم کیلے دینا کیا؟<br>اربانی کی کھال تھ دی تھے دینا کیا؟<br>اربانی کی کھال تھ دی تھے ہوانی کے جانور سے نفع اٹھانا 188<br>اربانی کا جانور دور دور دالا ہوتو کیا تھم ہے؟<br>اربانی کا جانور خریرا، اس کا بچے پیدا ہو گیا اس نچکا کیا تھم ہے؟<br>اربانی کے لیے جانور کو بلاا جازت قربان کردیا<br>اربانی کردیا 198<br>اربانی کرنے کا طریقہ<br>مررالٹرید کی تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 383                         | کیا قربانی کی کھال قبرستان کی جار دیواری بنانے یا قبرستان کی مرمت وغیر و نے لیے دی |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>                    | ا جا سی ہے؟                                                                        |
| ا نی تربانی کی کال تخ دی تو بیاد ہوتے ہے۔  385  385  386  ا نی تربانی کی کال تخ دی تو بیات کے جانور سے نفع اٹھانا 386  386  تربانی کا جانور دور دور دال ہوتو کیا تھم ہے؟  تربانی کے لیے جانور کو بلاا جازت قربان کردیا 388  388  391  392  مردالٹر رید کی تھے۔ کے خطبات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 384                         |                                                                                    |
| ا پی تربانی کی مال کی دی تو؟  ا نج سے پہلے قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا 386  مربانی کا جانور دورہ دورالا ہوتو کیا گم ہے؟  مربانی کے لیے جانور کو بلااجازت قربان کردیا 388  مربانی کرنے کا طریقہ مدرالٹرید کی ہے۔ 391  مدرالٹرید کی ہے۔ خطبات مدرالٹرید کی ہے۔ 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 384                         |                                                                                    |
| المجان ا | 385                         |                                                                                    |
| 386       آربانی کا جانور دوره والا بوتو کیا گام ہے؟         قربانی کے لیے جانور کی بلااجازت قربان کردیا         388       عجمین کے جانور کو بلااجازت قربان کردیا         391       قربانی کرنے کا طریقہ         مدرالٹرید کی ہے۔       عامیدی         392       عمیہ کے خطبات         ماخذ ہمیا ہے۔       ماخذ ہمیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 385                         |                                                                                    |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 386                         |                                                                                    |
| دوسریے کے جانور کو بلااجازت قربان کردیا<br>قربانی کرنے کا طریقہ<br>مررالٹرید کی فیحت<br>جمعہ کیے خطبات<br>ماخذ ہما احم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 386                         |                                                                                    |
| المربانی کرنے کا طریقہ مدرالٹرید کی تھے۔ اللہ علی اللہ ع | 386                         | فربانی کے لیے جانور خریدا،اس کا بچہ پیدا ہو گیااس بچے کا کیا تھم ہے؟               |
| عدرالثريدكانيدى<br>جمعه كيے خطبات<br>ماخذهماحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388                         |                                                                                    |
| جمعہ کے خطبات ماخذہ ماحدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 391                         | فربانی کرنے کا طریقہ                                                               |
| ماخذهما حم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 392                         | مدرالشريعه كي تفيحت                                                                |
| 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 393                         | جمعه کیے خطبات                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 395                         | ماهدومراجع                                                                         |

فيف ان فرض ملوم دوم

## كتاب العقائد

سوال : كياالله تعالى في مارے بيارے ني محمصطفى طنى (ند عدر رسر كوسم غیبعطافر مایاہے؟

جواب جي بان! قرآن وحديث سے تابت ہے كماللد تعالى في حضور صى إلا عنه زمنم كوكثيرعكم غيب عطافر مايا ہے۔ پچھ د لائل درج ذيل ہيں:

پېند پ<u>ده رسولول کوغیب</u>:

التدتعالى قرما تا ٢٠٠٠ ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُنظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارُتَسطَسى مِنُ رَسُولٍ ﴾ ترجمه:غيب كاجانة والاتواية غيب يركسي كومسلط نبيس كرتا سوائے اینے پہندیدہ رسولوں کے (پ29،سوره حن، آيت 26)

پتاچلا كەاللەتغالى اپنے پېندىدە رسولول كوغىيول برمطلع فرما تا ہے؛ وركوئى مسلمان اس بات میں شک نہیں کرسکتا ہے کہ ہمارے بیارے آقا صنی (لاز علد رملم القد تعالی کے پیارے رسول اور حبیب ہیں۔

ميب ميجه سكھا ديا:سوال

التداتعالى فرما تاب: ﴿ وَعَلْمُ مَكْ مِنَا لِمُ تَكُنُ تَعُلُمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَظِيمًا ﴾ ترجمه: اورته حيس سكها دياجو يجهم نه جائة تصاور الله كاتم يربز افضل (پ5، سورد السياء، أيت 113ع

اس آیت کے تحت تفییر جلالین میں ہے 'ای مس الأحسک م والْعیٰ ، ، ترجمه: لعنی احکام اورغیب کی جو با تیں نہ جانتے تھے سب سکھادیں۔

(تقسير خلالس مع 1 مص 122 ، دار العدست ، التاليرو)

ال آیت کے تحت تغیر مین میں ہے' آں علمرمالکار ومایکون هست كه حق سبحانه درشب اسرابدان حضرن

عطافرمود جنانجه درحديث معراج هست كهمن درزير عبرش بودمرقط رلادرخلق من ريختندلافعلت ماكان ومایہ بحوں "ترجمہ: بیرما کان و ما یکون کاعلم ہے کہ فق تعالیٰ نے شب معراج میں حضور صنی (ندُ عنه زمنم کوعطافر مایا، چنانچه حدیث معراج میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے،ایک قطرہ بھارے حلق میں ڈالا گیا، پس ہم نے سارے گزشتہ اور آئندہ کے واقعات معلوم كركيون المسترانادري اردوبرجمه تنسير حسيني سورد المساء اليت 113م-1، ص192)

غیب بتانے میں بخیل نہیں:

التدتع لى فرما تا ب ﴿ وما هُ وَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ ترجمه: اوربه بي غيب بتائے میں بخیا نہیں۔ (پ30سورۃ التکویر،آبت 24)

تفسير خازن اورتفسير بغوى مين اس آيت كريمه كخت لكهام، "انَّهُ يَاأَنِيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْحُلُ بِهُ عَلَيْهِم بَلُ يُعَلِّمُكُمْ وَيُخْبِرُكُمُ بِهُ "ترجمه: في كريم عَنَى (للهُ علم ومر کے پاس علم غیب آتا ہے، پس وہ اس میں بخل نہیں کرتے بلکہ تمہیں سکھاتے ہیں اور اس کی خبرد ہے ہیں۔

(منسير حارر، ح 4، ص399، دارالكتب العلميه بيروت الانتسير بعوى، ج 6، ص1006، دارالسلام

ابتداءِ خلق ہے دخول جنت و نارتک:

سی بخاری شریف میں حضرت امیر المونین عمر فاروق ر<sub>صی</sub> (لا مونہ ہے مروی ب: ((قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صِيرِ إِنْهُ عِلْهِ وَمِلْمَقَامًا، فَأَخْبُرُنَا عَنْ بَدْءِ الخَلْق، حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيتُهُ)) ترجمہ: ایک بارسیدعالم صلی (للهٔ علبهٔ رسم نے ہم میں کھڑے ہوکرا بتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے جنت اور دوز خیوں کے دوزخ میں جانے تک کا حال ہم ہے بیان فر ما دیا ، یا در کھا جس نے یا در کھااور بھول گیا جو بھول گیا۔

اصحبح بمحاري ساجاء في قوله تعالى ﴿ وَهُو الَّذِي لَبُدأُ الحَلْقِ لُمْ بُعِيدُهُ وَيُو أَبُونُ عَلَيْهُ لَهُ،

ح4،ص106 سطوعه دارطوق النحاه)

## ایک مجلس میں ہر چیز کا بیان معجز ہے:

حافظ ابن جرعسقلانی رست (لله نمانی حدیث یاک کے تحت فرماتے ہیں.

یہ حدیث یاک اس کی دلیل ہے کہ رسول الله شنی (ند عدیہ درم نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوق کے احوال جب سے ضلقت شروع ہوئی اور جب تک فنا ہوگی اور جب اٹھائی جائے گی سب بیان فرماد یا اور یہ بیان مبداً (مخلوق کے آغاز پیدائش) ،معاش (رہنے جائے گی سب بیان فرماد یا اور یہ بیان مبداً (مخلوق کے آغاز پیدائش) ،معاش (رہنے سبنے) اور معاو (قیامت کے ون اٹھنے) سب کو محیط تھا ،ان سب کو فرق عادت ایک ہی مجلس میں بیان کردینا نہایت عظیم مجزوہ ہے۔

(فتح الدرى باب ساجاء في قوله تعالى ﴿وَبُو الَّذِي يِنْداً ﴾ م-6، ص291، دارالمعرف سيروت)

علم ما كان و ما يكون:

العرنى،سروب،

## كونى يرنده يرمارنے والانہيں:

امام احمد نے منداور طبرانی نے مجم میں بسند سی حضرت ابوذ رخفاری رہے (ندید فی صحب روایت کیا، فرماتے ہیں: ((لَقَانُ تَرَجَعْنَا رَسُولُ اللهِ صلی (نَدُ عند دسر وَمَا یَتَقَلَّبُ عنی السَّمَاء طَائِرٌ إِلَّا فَتَحَرَّنَا مِنْهُ عِلْمًا)) ترجمہ: نبی صلی (نَدُ عند دسر نے ہمیں اس حال پرچھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرند ویر مار نے والا ایسانہیں جس کاعلم حضور نے ہمارے سامنے بیان نیفر مادیا ہو۔

#### جوحا ہو لوجھو:

طرف توبہ کرتے ہیں۔

(صحبح بحاريء أب العصب في الموحظة والتعليم، ج1، ص30 منشوحة دارطون المحد)

جامع ترندي شريف وغيره كتب كثيره مين باسانيدعديده وطرق متنوعه دس صحابه كرام رص (لد نعالى حمى سے مے كدرسول الله صنى (لله عليه زملم في ما يا: ( فَ رَأَيتُ و وَضَعَ ڪَفَّهُ بَيْنَ ڪَتِفَى حَتَى وَجَدُتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَى، فَتَجَلَّى لِي ڪُلَّ شَيءٍ وُعَسرُ فَسِتُ)) ترجمہ: میں نے اللہ حرد حل کا دیدار کیا ،اللہ تعالیٰ نے اپنا دستِ قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا ، میں نے اس کی ٹھنڈک اینے سینے میں محسوں کی ، پس میرے کیے ہر چیزروش ہوگئی اور میں نے ہر چیز کو پیجان لیا۔

( جامع ترمذي اج5 اص 221، دارالعرب الاسلامي البروت) امام ترفدي ال حديث كمتعلق قرمات بيل أخسذًا حسديست حسس صَحِيحٌ: سَأَلُتُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح "رجمہ: بیحدیث سی کے ہیں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا: بیحدیث حسن سیجے ہے۔

(حامع ترمدي ، ح5 ، ص 222، دارالعرب الاسلامي ، سروت)

ز مين وآسان كاعلم:

ا يكروايت كالفاظ بين ((فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض)) ترجمہ: میں نے جان لیا جو کھا سانوں اورز مین میں ہے۔

(سنن الترمدي اح5 اص 222 دارالعرب الاسلامي البروب)

### حيات الانبياء

سوال: کیا ہمارے نی صفی (لا علیہ دَمَغ اور دیگر انبیا عسم (لدلا) زندہ ہیں؟

جسواب نہیاء کرام حیات حقق دنا علیہ دَمَغ اور تمام انبیاء کرام حیات حقق دنیاوی روحانی جسمانی سے زندہ ہیں، اپنے مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دیے جس نہاں کی سلطنت میں دیے جاتے ہیں، زمین وآسان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں، خہال چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین وآسان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔

انبیاء عدم (لهلا) پی اپی قبرول میں اُسی طرح بحیات حقیق زندہ ہیں، جیسے دنیا میں تھے، کھاتے چیتے ہیں، تقدیل وعدہ الہید کے لیے ایک آتے جاتے ہیں، تقدیل وعدہ الہید کے لیے ایک آن کو اُن پرموت طاری ہوئی، پھر بدستورزندہ ہوگئے، اُن کی حیات، حیات شہدا ہے بہت ارفع واعلیٰ ہے، فاصد اشہید کا ترک تقسیم ہوگا، اُس کی بی بیعد عدت نکاح کرسکتی ہے بخلاف اربع واعلیٰ ہے، فاصد اشہید کا ترک تقسیم ہوگا، اُس کی بی بی بعد عدت نکاح کرسکتی ہے بخلاف انبیا کے، کہ وہاں میں جا تربیس ۔ (سہار شریعہ، مصد اور 58 ما 60 نامید، کواجی)

# حیات انبیاء بریجهد لائل مرده نه کهو:

الله الموات بن المحيدة والكن الاستفاد ما تا م وكلا تسقُولُوا لِلمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الله الموات بن المحيدة والمحترجية كنزالا يمان: اورجو خداكى راه ميل الله الموات بن المحيدة والمحترجين المعتربين المعتربين مرده ند كهو بلكه وه زنده بين بالمهمين خربين ر

(پ2سورة البقرة ، أيت 154)

## <u>مرده خیال بھی نہ کرو:</u>

ایک دوسرے مقام پرار شادفر ما تا ہے ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

(پ4،سوره ال حمران، آبت169)

ہیں۔

## ندكوره آيات سے وجيراستدلال:

مذکورہ آیات سے نقہاء ومحدثین نے نبی پاک صلی (للهٔ علبہ درم کی حیات پر ووطریقوں سے استدلال کیا ہے:

(1) جب شهیدزنده بین توانبیاء علیم (له(ز) توبدرجهٔ اولی زنده بین\_

(2) الله تعالیٰ نے حضور صلی (لک علیہ ؤمانے کو بھی شہادت سے سرفراز فر مایا ہے کیونکہ آپ صلی (لک علیہ وَمانے کو جبی شہادت سے سرفراز فر مایا ہے کیونکہ آپ صلی (لک علیہ وَمَانے کا وصال زہر آلودہ بکری کھانے کی وجہ سے ہوا، لہذا آپ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہیں۔

حضرت عائشهمد يقد رص (لا نعالى حسيه روايت ب، فرماقي بين : ( الحسيان التّبيّ صلى (لله عليه دمن يقولُ في مرضه الّذي مات فيه بيا عَافِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطّعَامِ الّذِي أَحَدُ مِنْ ذَلِكَ السّمِيّ) الطّعَامِ الّذِي أَحَدُتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السّمِيّ) الطّعَامِ الّذِي أَحَدُتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السّمِيّ) ترجمه: بَي رَبِي وَنَهِ وَنَهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(صحبح بعظاری، باب سرص السی صلی الله علیه وسلم ووفانه و 6، م 8، دارطون البعانی حضرت عبدالله ابن مسعود رصی (لد نبالی حنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((لان الله علی وَ فَتِل الله علی وَ فَتَل الله علی وَ الله وَ فَل الله عَلَی وَ فَتَل الله الله الله وَ فَل الله عَلَا الله الله الله الله وَ فَل الله الله الله وَ فَل الله الله وَ فَل الله وَل الله وَ فَل الله وَل الله وَ فَل الله وَ فَلْ الله وَ فَل الله وَ فَلْ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله

ا رساله المروت الأالمستدرك للحاكم اكتاب المغازي والسراداج 3 من 60 دارالكتب العلمية الرسالة المودادة لم يكن مع الحاح 10 من 109 من 109 من الترات الكتبر للطبراني الماس دوى عن الن مسعوداته لم يكن مع الحاح 10 من 109 من الله عنه الكتب السمية الغابرة الأمسند التي يعلى الموصلي استدعد الله ابن مسعود رضى الله عنه عود من الله عنه عنه الكام الماسون للترات دستيق)

امام حاکم اورامام ذہبی نے اس روایت کو بخاری وسلم کی شرط برجیح قر اردیا ہے۔

(المستدرك المعاكم ، كمات المعارى والسرايان 3، من 60، دار الكنت العلمية ، بيروت فقيد وكدت علام على قارى رحة زلا حد لكصة بين فقياق الله تعالى قال في حق الشهداء من أُمّتِه ﴿ بَلُ أَحْمَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ ﴾ فكيف سَيْدُهُم بَلُ رَئِيسُهُم الشّه هَذَاء مِن أُمّتِه ﴿ بَلُ أَحْمَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ ﴾ فكيف سَيْدُهُم بَلُ رَئِيسُهُم الشّه وَمَة الشّهادة مِع مَزِيدِ السّعادة بِأَكُلِ الشّاقِ الْمَسُمُومَة وَعُودِ سُمَها الْمَعُمُومَة بَالرَح بين الله تعالى في وعُودِ سُمّها الْمَعُمُومَة بالرجمة المت محدى كيتمواء كي بارح بين الله تعالى في فرمايا ( بلكه وه الي درب كي بال زنده بين ، دوزي بات بين) تو ان كيمردار بلكه ان كرمين كرمين كرمين والمؤلفة بين موردار بلكه ان كرمين كي ليام رتبه بوكا كونكه البين ويكرفضياتول كيما تصابح ما تحد المحت كامرت بين واصل بواج كما يك كيام رتبه بوكا كونكه البين ويكرفضياتول كيما تحد المقالمة حال مرت كامرت بين واحد من 1020، داراله كرمين واحد آيا تقاد

(الحاوي للتماوي، الانساء الادكيم بحياة الانساء ، ح2، ص180، دارالفكر ، بيروت)

# الله كانى زنده ي:

حضرت الودرداءرم (لا نعالى حنرت روايت عبده ول الله صلى (لا عدر رمر في الله حديد) الله عدر الله عدر ومر في الله حديد الرثاد فرمايا: ( (إنَّ اللَّه حَرَّم عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُولَ أَجْسَادُ الْأَنْبِياء وَ فَنَبِى اللَّهِ حَيْ

ورزی) ترجمہ: بے شک اللہ تعالی نے زمین پرانبیاء علیم (ندن کے اجسام کھانے کوحرام کردیا ہے، پس اللہ کانبی زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے۔

(سس اس سحه بنات دكر وفايه صلى الله بعالى عليه وسلم، ح 1، ص524 داراحياء الكتب العرسه، بيروت)

### قبرمين نماز

حفرت انس رضی (للہ نعالی حد سے روایت ہے،رسول اللہ صلی (للهٔ علبہ رسم نے ارشادفر مایا: ((مَسَرَدُتُ عَلَمَی مُوسَمی وَهُو یَبْصَلِّمی فِی قَبْسِرہ)) ترجمہ: (معراج کی رات) میں موکی علبہ (لهلا) کے پاس سے گزراووا پی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔

(صحیح مسلم،باب من فضائل موسی علیه السلام،ح 4،ص1845،داراحیا، التراث العربی، بیروت)

# تمام انبياء مسجد اقصىٰ ميں:

حضرت الس رض (لد نعالی عدے روایت ہے، نبی کریم صبی (لذ عله وسلم ارشاوفر ماتے ہیں: (افْعَدُ دُخَلُتُ بَیْتَ الْمُقْدِسِ فَجُمِعَ لِی الْاَنْبِیَاء معلیم (لدلام فَقَدَّمَنِی ارشاوفر ماتے ہیں: (افْعَدُ دُخَلُتُ بَیْتَ الْمُقْدِسِ فَجُمِعَ لِی الْاَنْبِیَاء معلیم (لدلام فَقَدَّم مِیرے لیے جبسریال حَقیی اَمَنْ مُتَافِید) ترجمہ: پھر میں بیت المقدس میں واکل ہوا، پس میرے لیے انبیاء علیم (لدلام) کوجمع کیا گیا ہو مجھے جبریل عدر الداری نے آئے کیا یہاں تک کہ میں نے اسب کی امامت کروائی۔

(سنن نسالي، فرض الصلوة وذكر الاختلاف، ح1، ص221، مكنب المطبوعات الاسلامية احدب)

#### انبياءزنده بن

امام بزار "مند بزار" من برار" من امام ابویعلیٰ موسلی "مندانی یعلیٰ" من اورام بهلی رسیدی امام بهلی رسیدی از مند بزار مند بزار "مند بزار" مند بزار "مند بزار" مند الانبیاء فی قبورهم "میں روایت نقل کرتے ہیں: (( الانبیاء فی قبورهم آخیاء میں زندہ ہیں الانبیاء فی قبور همد آخیاء کی میں زندہ ہیں الانبیاء فی قبور همد آخیاء کی میں زندہ ہیں الانبیاء فی قبور همد آخیاء کی میں زندہ ہیں الانبیاء فی قبور همد آخیاء کی میں زندہ ہیں الانبیاء فی قبور همد آخیاء کی میں زندہ ہیں الانبیاء فی قبور همد آخیاء کی میں زندہ ہیں الانبیاء فی قبور همد آخیاء کی میں زندہ ہیں الانبیاء فی قبور همد آخیاء کی میں زندہ ہیں الانبیاء فی قبور همد آخیاء کی میں الانبیاء فی قبور همد آخیاء کی میں زندہ ہیں الانبیاء فی قبور همد آخیاء کی میں اللہ میں الل

فيضان فرض علوم دوم

#### نمازیں پڑھتے ہیں۔

(سببد درار،مسدای حمره ایس، ح 13، ص 62، مکنه العلوم والحکم، المدینة العبوره الامسند اسبد درار،مسدای حمره ایس، حلی الله عمه، ح 6، ص 147 ، دارالمأمون للتران، دمشق الاحدة الاسب، في فسور سم للتران، دمشق الاسب، في فسور سم للسهقي، ما الاسباء في قبور سم احیا، یسلون ح 1، ص 74، سکتة العلوم والحکم، المدینة العنوره)

## شيخ محقق كامؤقف:

تیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ (ند علیہ 'نمدارج النوہ' میں فرماتے ہیں:
انبیاء کیہ مہم السلام کی حیات وزندگی کا ثبوت علاءِ امت کا اجماع سکلہ ہے،اس
میں کسی کا کوئی اختلاف نبیس،اس لیے کہ انبیاء کی زندگی شہداء اور مجاہدین کی: 'رگی سے زیادہ
کامل اور تو می تر ہے، شہداء کی زندگی تو معنوی اور اخروی ہے گرانبیاء کی زندی حسی اور دنیاوی
زندگی ہے،اس بارے میں احادیث و آثار وار دہیں۔ (مدارج السوہ سترجہ مے 2، ص 747)

### محبوبان خدا كاوسيله

سوال : کیااللہ تعالی کی ہارگاہ میں انبیاء علیم (لہلا) اوراولیاء کرام علیم (زمه کاوسلہ پیش کرنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟

جسواب : جی ہاں! وسیلہ کا ثبوت قر آن وحدیث میں موجود ہے۔اس پر پہھ دلائل درج ذیل ہیں:

# وسیلیه تلاش کرو:

قرآن پاک میں ہے ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَابُتَغُوا إِلَيْهِ اللَّهِ وَابُتَغُوا إِلَيْهِ اللَّهِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ اللَّهِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ اللَّهِ وَالْهِ اللَّهِ وَالْمَالِي اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَالِدُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَالِدُهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّا اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللِّ اللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّ اللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِ

اعمال کا مقبول ہونا یقینی نہیں جب ان کو وسیلہ بنا سے ہیں تو وہ ہستیال جواللہ عرد من کی بارگاہ میں یقینا مقبول ہیں ان کا وسیلہ بدرجہ اولی جائز ہے۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں ہے 'و اعلم ان الآیة الکریمة صرحت بالامر بابنغاء البوسیلة ولا بد منها البتة فال الوصول الی الله تعالی لا یحصل الا بالوسیلة وهمی علمان المحقیقة و مشایح الطریقة ''ترجمہ: جان اوکواس آیت میں وسیلہ وهمی علمان المحقیقة و مشایح الطریقة ''ترجمہ: جان اوکواس آیت میں وسیلہ وهوند نے کی صراحت ہے ، بغیراس کے چارہ نہیں اور اللہ عز وجل تک پہنچنا بغیر وسیلہ کے واصل نہیں ہوتا اور وسیلہ علی ج قیم قت اور مشائح طریقت ہیں۔

(روح السال افي المفسير، سورة المائدة سورت5، أين 35، ح2، ص387، دارا مكر اليروت)

بعثت سے مملے حضور من (لا علب زمر كاوسيليد:

حضور منی (لا علبه دسم کی بعثت سے بل یہوی ان کے توسل سے وعا کرتے سے ۔قرآن پاک میں میں ہے ۔قرآن پاک میں ہے ﴿وَلَـمَّا جَاءَ هُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْد اللّهِ مُصدّق لُما معهُمُ وَسَانُ وَ مِن قَبُلُ يَسُمَّهُ مِحُونَ على الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ترجمه كترالا يمان: اور جب ال

#### Marfat.com

فيضان فرض علوم ووم

کے پال اللہ کی وہ کتاب (قرآن) آئی جوان کے ساتھ والی کتاب (توریت) کی تقدیق فرون کی باللہ کی میاتھ والی کتاب (توریت) کی تقدیق فرون کی ہے۔ تقدیق میں ہے وہ اس کے وسیلہ سے کا فرون پر فتح ما نگھتے تھے۔

(سورد اسرة مسورت 2، أيت 89)

امام ابن جربر طبری رحمه (ند حمه (متوفی 310ھ)اس آیت کی تفسیر میں فرہ تے

بر ديس

حفرت ابن عباس رمی (لا نعانی حب سے روایت ہے، فروستے ہیں: یہودی
رسول ابتد صلی (لذ حف رسر کی بعثت سے پہلے آپ صلی (لذ حفہ رسم کے وسیلہ سے اوس اور
خزرج قبیوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے وعائیں کرتے تھے، جب حضور صبی (لذ عفہ دمنم
عرب میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور جو کہتے تھے اس کا انگار
کردیا۔ حضرت معاذبین جبل اور بن سلمہ کے بھائی بشر بین براء بن معرور نے کہا: اے
یہودیو! ابتد سے ڈرواور اسلام قبول کراو بتم محمصطفی صبی (لذ حفیہ دسم کے وسیلہ سے ہم پر فتح
م بنوویو! ابتد سے ڈرواور اسلام قبول کراو بتم محمصطفی میں بتاتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے
م بین اور جمیں ان کی صفات بیان کرتے تھے۔

المستمر طبري متحت البت مدكوره و 2 اص 332 مؤسسة الرسالة بيروت)

ي مر الد عند وسر كى بارگاه يس آجاؤ:

استعالی فرما تا ہے: ﴿ وَلَهُ مُ الرَّسُولُ اللَّهُ طَلَّهُ مُوا أَنْفُسَهُ مُ جَساء وُکُ فَاسُتغُفرُ وا اللَّهُ وَاسْتغُفرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُوا اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿ تَرْجَمَهُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُوا اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿ تَرْجَمَهُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُوا اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿ تَرْجَمَهُ الرَّامُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّامُ وَاللَّهُ الرَّامُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا تَعُمَالُ وَ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَ

رب 5 سورة السناء (است 64)

ا، م قرطبی رحمہ (ند نعانی حلیہ (متوفی 671ھ)ئے اس آیت یاک کے تحت میہ روایت متل کی ہے: حضرت علی رصی (لله نعانی حد سے روایت ہے، رسول الله صلی (لله علیہ زمام کے فِن کرنے کے تین دن بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا، اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا: یارسول الله صلی (لله علیہ دمام جوآپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ صلی (لله علیہ دماغ الله تعالی کی طرف سے یاد کیا اور ہم نے آپ سے یاد کیا ، اور جو آپ بنازل ہوا اس میں بیآیت بھی ہے ﴿ وَ لَمُو أَنَّهُ مُ إِذْ ظَلَمُ وَ اَ اَبْ مِن بَا اَور آپ کے حضور میں الله سے اپنے گنا ہوں کی بخشش جا نے عاصر ہوا تو جان پر ظلم کیا اور آپ کے حضور میں الله سے اپنے گنا ہوں کی بخشش جا تھی ہوا تو میرے دب سے میر سے گناہ کی بخشش کرا ہے ، اس پر قبر شریف سے ندا آئی کے تیم کی بخشش کرا ہے ، اس پر قبر شریف سے ندا آئی کے تیم کی بخشش کی گئی۔

(الجامع لاحكام القرآن لقرطسي،تحت الآبة ﴿ ولو المهم أد طلمه المنسبد - - - - - 5- م 265 265 دارالكتب المتسرية القاسرة)

## حضرت عمر فاروق ومي زند نعاني حنه كاتوسل كرنا:

العَمَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتُوسَّلُ اللَّهُ بِنَبِيْنَا مِن بِد عد زمر بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا فَقَالَ : فَيُسْقَوْنَ ) الرجم بن عد زمر فَتَسُقِينَا وَإِنَّا نَتُوسَّلُ اللَّهُ بِعَمِّ نَبِينَا فَالْتِقِنَا قَالَ : فَيُسْقَوْنَ ) الرجم بن بد عد زمر فَتَسُقِينَا وَإِنَّا نَتُوسَّلُ اللَّهُ بِعَمِّ نَبِينَا فَالْتِقِنَا قَالَ : فَيُسْقَوْنَ ) الرجم بن بالمطلب روز الد معلى على المنافق في المنظلب روز الد على المن على المنافق في المنافق في المنافق المن المنافق المن على المنافق في المنافق في المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق المن المنافق ا

#### Marfat.com

## حضور مني (لذ عنب دَمن كاخودوسيله سكمانا:

صديث ياك من ع: ((عَنْ عَتْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى (لاَ عَلَهِ وَمَلَعَ فَقَالَ : ادْعُ اللَّهُ لِي أَنْ يُعَافِينِي فَقَالَ : إنْ شِنْتَ أَخْرَتُ لَكَ وهُو خير؛ وإن شِنْتَ دَعُوتُ فَقَالَ : ادْعُهُ فَأَمُرُهُ أَنْ يَتُوضًا فَإ ويُصَلِّي رَجَعَتين ويَدُعُو بِهَذَا النَّعَاء: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكُ وَأَتُوجُهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تُوجَّهُتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقضَى، اللّهمّ مَرِيرِ وَ وَ مِي ) برجمہ: حضرت عثمان بن صنیف رضی (لله نعالی عنه سے روایت ہے، ایک نابینا آوی نبی کریم صنی (نک عدر در من کی با گارہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: میرے لیے اللہ تعالی ے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت دے۔فرمایا: اگر تو حاہے تو میں تمہمارے لیے دعا کومؤخر كردول اور بيتمبارے ليے بہتر ہے اور اگر جاہے تو دعاكروں۔اس نے عرض كيا: وعافردي \_تونى كريم طبي (نلا عليه وسنر في السيحكم ديا كه الحيكى طرح وضوكر ك دورکعت نماز پڑھواور اس طرح د عاکرو: اے اللہ! پیس جھے ہے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں بوسیلہ تیرے نبی محمد ضلی (ند عدب دسم کے کہ مہر باقی کے نبی ہیں، یارسول التدص مني (لله عليه زئام إمين حضور كے وسيلے ہے اپنے رب كي طرف اس حاجت ميں توجه کرتا ہوکہ میری حاجت روا ہو۔البی ان کی شفاعت میرے تق میں قبول فریا۔

(سس اس ساحة مناب ماحة في صفوة الجاجة ع 1 من 441 داراحياه الكتب العربية بيروت الله حدم ترمدي كتاب الدعوات عاب في دعاء الضيف ح 5 من 461 دارالعرب الاسلامي بيروت الله مسلد احمد سر حسل مديت عثمان بن حنيف ع 28 من 478 مؤسسة الرسالة بيروت الله صحيح اس حربسه ماب صدود الترعيب والسربيب مع 2 من 225 المكتب الاسلامي بيروت الله استحداث كتاب صفود الترعيب والسربيب مع 2 من 458 دارالكيب العلمية بيروت الله استحداث كتاب صفوذ التطوع ماب دعاء ر دالتسرم 1 من 458 دارالكيب العلمية بيروت الله دار السودات مامي علمه التسريرماكان فيه من 166 دارالكيب العلمية بيروت)

سنن ابن ماجد من المحديث كم بارك من الكهائ فقال أنو إستحاق : هذا مجديث صحيح مديث بدا

(سس أن ماحداب ماحاء في فينود العاجة م 1،ص441دار احياء الكتب العربية بيروب)

امام حاکم نے اس صدیت کے بارے میں لکھا 'نھنڈا خدیت صبحبے علی مَرْطِ انسَیْحُیْن ''ترجمہ: بیرحدیث امام بخاری اور امام سلم کی شرط پرسی ہے۔

(المستدرك ، كتاب صلوة التطوع بناب ديناء ردالمصر ، ح1، ص458 دار الكتب العنسه ، سروب)

امام ترندی نے اس کے بارے میں کہا'' خسنڈا خسدیت خسس صحیحے غریب''ترجمہ: بیرحدیث صحیح غریب ہے۔

(جاسع ترمدي، كتاب الدعوات، باب في دعاء الصيف، ح5، ص461، دارالعرب الاسلامي، سيروت)

# وصال ظاہری کے بعدوسیلہ:

حضرت عثمان بن حنیف رصی (لله نعالی حدید روایت ہے،فرماتے بیں: ((أَنَّ رَجُلًا، كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بُنِ عَقَانَ رَصِى (لاَ فَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَكَانَ عَثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ فَلَقِي ابْنَ حُنَيْفٍ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بِنَ حُنيَفِي: انْتِ الْمِيضَأَةَ فَتُوضَا، ثُمَّ انْتِ الْمُسْجِلَ فَصَلَّ فِيهِ رَكْعَتين، ثُمّ قُلْ : اللهُمْ إِنِّي أَسَالُكَ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِينَا مُحَمَّدٍ فَلَى (لَا عَبِرَمَ نَبِي الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنَّى أَتُوجَهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِى لِي حَاجَتِي وَتُذَكِّو حَاجَتَكَ وَرُح حَتَّى أُرُوحَ مَعَكَ فَأَنْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رصى (لذ عَنْ، فَجَاءَ الْبُوابُ حَتَى أَخَذَ بِيكِةِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَصِ (لذ عَهُ، فَأَجلسه مُعُهُ عَلَى الطُّنْفِسَةِ فَقَالَ: حَاجَتُكَ؟ فَلَكَو حَاجَتُهُ وَقَضَاهَا لَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا ذَكُرْتُ حَاجَتَكَ حَتَى كَانَ السَّاعَةُ، وَقَالَ : مَا كَانَتُ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَأَذْكُرُهَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلُ خَرَجَ مِن عِنْدِةِ فَلَقِي عُثْمَانَ بْنَ حُنْيِفٍ فَقَالَ لَهُ :جَزَاكَ اللهُ خَيرًا مَا كَانَ يَنظُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَىَّ حَتَّى كَلَّمْتَهُ فِي، فَقَالَ عُتُمَانُ بن ورد حنيفي : وَاللهِ مَا كُلَّمتُهُ وَلَكِنِي شَهِلْتُ رَسُولَ اللهِ مِن (لَا عدر مر وَأَتَاهُ ضَرير فَشُكَى إليهِ ذَهَابَ بَصَرِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي مِنْ (نذ عد رسم : فَتَصَبَّرْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسُ لِي قَائِد وَقَدْ شَقَّ عَلَى فَقَالَ النَّبِي صَلَّ (لَهُ عَلَم دَمَم انْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوضَأَ، ثُم

فيضان فرض علوم دوم

صَلِّ رَكَعَتَيْنَ، ثُمَّ ادْءُ بِهَذِهِ النَّعَوَاتِ قَالَ ابْنُ حُنَيْفٍ :فَوَاللهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرَّ قَطَّ)) رَّجمه: ايك عاجمتند ا بنی حاجت کے لیے امیر المومنین عثان عنی رصی (لله نعابی حنه کی خدمت میں آتا جاتا، امیر المومنين نهاس كى طرف التفات فرماتے نهاس كى حاجت برنظر فرماتے، اس نے عثان بن حنیف رصی (لد ملالی عدے اس امر کی شکایت کی ، انہوں فنے فرمایا وضو کر کے مسجد میں دو ركعت نماز يراح پھر دعا ما تك: البي ميں تجھ سے سوال كرتا ہوں اور تيري طرف اين نبي محمر صنی (ند عد رسم کے وسلے سے توجہ کرتا ہوں ، یارسول اللہ! میں حضور کے توسل سے اسے رب کی طرف متوجه ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا فر مائیئے۔اورا پنی حاجت ذکر کر، پھرشام کومیرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں۔ حاجتمندنے (کہوہ بھی صحابی یا کبار تا بعین میں ہے تھے۔) یوں ہی کیا، پھر آستانِ خلافت برحاضر ہوئے، دربان آیا اور ہاتھ پکڑ کر امیر المومنین کے حضور لے گیا، امیر المومنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھالیا، مطلب یو حیما ،عرض کیا، فورا روا فرمایا ، اور ارشاد کیا اینے دنوں میں اس وفت اپنا مطلب بیان کی، پھرفر مایا:جو حاجت ممہیں پیش آیا کرے ہمارے یاس جلے آیا کرو۔ بیصاحب و ہاں سے نکل کرعثمان بن حنیف ہے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ حمہیں جزائے خیر دے امیر المومنین میری عاجت پرنظراور میری طرف توجدنه فرماتے تھے یہاں تک کدآپ نے ان ے میری سفارش کی ،عثمان بن صنیف رصی (للد نعالی عدے فرمایا: خدا کی قسم امیں نے تو تمبارے مناسطے میں امیر المومنین سے کچھ بھی شکہا مگر ہوا ہدکہ میں نے سیدعا لم طنی (نلذ علب د منر کود یکھاحضور کی خدمتِ اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوااور نابینائی کی شکایت کی حضور نے بونبی اس سے ارشادفر مایا کہ وضوکر کے دورکعت نماز پڑھے پھریہ دعا کرے۔خدا کی قشم ہم اُٹھنے بھی نہ پائے تھے باتنیں ہی کررہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آیا گویا بھی وہ اندھانہ والمعجد الكبيرليطيراني منالسيد غثمان بي حديث ، و9، ص30، مكسه ابن تيميه القابرد) امام منذرى السحديث ياك كتحت قرمات بين "فَالَ الطَّهُ رَانِي بعد ذكر

طرقه والمخديث صَحِيح "ترجمه:امام طبرانی نے اس کے طرق ذکر کرنے کے بعد کہا کہ بیصدیث صحیح ہے۔

(السرغيب والشربيب كناب النوافل الترعيب في المحافف ع 1.ص273، داراكس العلماء، سروب،

### نور وبشر

سوال: الله تعالى في سب ميكس چزكو بيدا كيا؟

جواب: الله تعالى في سي يهل حضور اكرم صلى (لله عدد دمن كنوركوكليق

فرمایا۔

سوال. بيضمون كس صديث ياك ميس موجود ي

جواب : امام ما لک رمی زند نه فی حد کشا گرواورامام احمد بن خبل رمی زند نه فی حد کے استاذ اورامام بخاری وامام سلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحد بیث عبدالرزاق ابو بکر بن بهام نے اپنی مصنف میں روایت بیان کی ہے: (اعبد الوزاق عن معمو عن ابن المنصد عن جابو قال نسلی خلقه الله علی زند عنب دسم عن اول شنی خلقه الله تعالیٰ ؟ فقال نهو نود نبیك یا جابو خلقه الله ۔۔۔۔ الخ)) ترجمہ: حضرت جابروی زند نه فی حد سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله طفی زند عنب زمنے سے بوچھا کہ اللہ تعدید کا سے بوچھا کہ اللہ تا ہے ہو جھا کہ اللہ عن روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ طفی زند عنب زمنے سے بوچھا کہ اللہ تعدید کرنے سے بوچھا کہ اللہ تا ہے ہو جھا کہ اللہ تعدید کی ہو کو بیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: اے جابر! اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: اے جابر! اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کورکو پیدا فرمایا۔

(العر، المعنود من المصند عدد الوراق مديت عبو 10 م 63.6 مؤسسه الشوف البور)

عبد الحق محدث وبلوى وحد (ند حبر (متوفى 1052 هـ) مدارج النبوة مي نقل مرحة عبي الله مرحة عبد المورى) " ورحد المعند صحيح وارد شدة الكندة الكند ((اول ماخلق الله نورى)) " و جمد في مديث على وارو م كدالله تعالى في سب م يهل مير فوركو بيدا كيا- (مدارج السوة اقسم دوم الماد اول و 2 من و مديث عابر رص (لد المام المل منت مجددوين وطت المام احمد رضا قان وحد الله حديث عابر رص (لد عبد حديث عابر رص (لد عبد حديث عابر رص (لد

انام المراد الله عبد ودين وهمت المراصا حان وهد ولد عبد حديث جابر رضي رلد عبد حديث جابر رضي رلد عبد مصنف عبد الرزاق كووال يا في المراض كرف كه بعد فرمات بين مين المراز المام المراز المراز المن المنوة "مين بخوه (الى طرح) روايت كى اجلدا مكه وين مثل (2) امام المين تم كل المراز المناز ا

''مطالع المسر ات' اور (5) علامه زرقانی'' شرح مواہب' اور (6) علامه دیار بکری'' خمیس' اور (7) شیخ محقق دہلوی''مدارج'' وغیر ہا میں اس حدیث ہے استناد اور اس پر تعویل واعتاد فرماتے ہیں۔

بالجملهاس روایت کوتلقی امت بالقبول کا منصب جلیل حاصل ہے تو بلا شہر حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے۔ تلقی علماء بالقبول وہ شئے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظۂ سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہوتو حرج نہیں کرتی ۔

(متاوی د صوبه سے 659، ص 659، رضا فاؤ تدینس الاہور) سوال : کیا قرآن مجید میں بھی کسی مقام پر نبی کر میم صنی (لا عند دائم کونور کہا گیا

ہے؟

جواب: بی بالدنعالی قرآن مجید میں ارشادفر ما تا ہے: ﴿ فَدُجَاء سُحُمُ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ ترجمہ: یقیناً آیاتمہارے پاس اللّٰد کی طرف سے نور اور روش اللّٰه فرف سے نور اور روش کتا ہے۔ ﴿ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُنْ ال

جمہورمفسرین کے نزدیک اس آیت میں نور سے مراد نبی کریم منی (لا علیہ دَمَنے کی دات کرامی ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمافر ماتے ہیں (﴿ قَدْ جَاء سُحم مِنَ اللّٰهِ نُورٌ ﴾ یعنی محمد عنی (لا علیہ دمنے) ترجمہ: تمہارے پایس اللہ تعالی کی طرف سے نوریعن محمد عنی (لا علیہ دمنے) ترجمہ: تمہارے پایس اللہ تعالی کی طرف سے نوریعن محمد عنی (لا علیہ دمنے تشریف لائے۔ (مصبورات عباس ہے اس 00، مصبوعہ لیاں) امام طبری رحمہ: (لا علیہ (متوفی 310ھ) "تفییر طبری" میں اس آیت کے تحت

فرماتے ہیں:''یعنی بالنور، محمدًا عنی (لَلهُ عَلیهِ وَمَلْمَ ''ترجمہ: لیعنی نور سے محمد علی (لَلهُ عَلیه وَمَلْم کی ذات والامراد ہے۔ (تفسیر طبری محلد10، صفحہ 143، مؤسسة الوسالہ میروت) امام ابوالحس علی بن احمد واحدی غیشا پوری رحمہ (للہ حلیہ (متوفی 468ھ))س

آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں ' ﴿ قَدَ جَاء کُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ ﴾ یعنی :النبی صلی (لا عله وَمَنْ اللّٰهِ مُورٌ ﴾ یعنی :النبی صلی (لا عله وَمَنْ اللّٰهِ مُورٌ اللهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَمْ مَنْ اللّٰهُ عَلَمْ وَمَا لَا مُعَلِّمُ مُورُفَّ سِي تُورِ لِينَ مُحَمِّ مَنْ لِلا عليه ومع تشریف

(الوجيز)ج 1،ص313،دارالقلم،بيروت)

لائے۔

محی السندامام بغوی رمه (لا عدر (متوفی 510 هـ) اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں '﴿ فَلَدُ جَساء کُسمُ مِنَ السلّبِهِ نُورٌ ﴾ یَسعُنِی: مُسحَسَّدًا عنی (لا عدر رنز منز) و فِیلَ اللّبِهِ نُورٌ ﴾ یَسعُنِی: مُسحَسَّدًا عنی (لا عدر الله عدد رنز منز کی ذات اقدس ہے اور ایک ضعیف قول یہ ہے کہ یہال تورسے مراداسلام ہے۔

(تىسىرىعوى، ج2،ص32،داراحياء التراك العربي، ببروت)

سوال: حضور صلى لالد تعالى حدد رسم كے بشر مونے كا اتكاركر تاكيما؟

جواب: حضور سرایا نورشافع یوم النثور صلی (لا نعابی عدر درم بشری صورت بی میں و نیا میں تشریف لائے ، جوم طلقاً حضور صلی (لا نعابی عدر درم کے بشر بونے کا انکار کرے کا فرہے ، مگرآپ کی بشریت بے شارفضائل و برکات کی جامع ہے ، اور کسی کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ ان مقد س بستیوں کو اپنی مشل بشر کہتا پھرے ، کیونکہ انہوں نے جو کلمات اپنے لیے اوا کیے وہ بطور تو اضع سے ، اگر کسی نے گتا خی اور تو بین کے طور پر حضور صلی (لا نعابی عدر مناف کو اپنی مشل بشر کہتا تی اور تو بین کے طور پر حضور صلی (لا نعابی عدر مناف بیا کو اپنی مشل بشر کہا تو کا فرہے ، قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کو بے او بی اور تنقیص شان کے طور بشر کہنے والوں کو کا فرقر اردیا دیکھیے سورہ ہود ، سورہ یا سین ، جم سجدہ ان مبارک سورتوں میں متعدد مقامات پر کھار کا قول بیان کیا گیا کہ یہ انبیاء کرام کو اپنی طرح کا بشر کہتے ہے۔

اعلى حفرت امام احدر خاخان دحه (لله عد فرمات بن

مزيد فرماتے ہيں:

فیضان فرض علوم دوم میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ واقعی جب ان خبراء ( کفار ) کے نزدیک وتی نبوت باطل تھی تو انہیں اپنی اس

بشريت كے سواكيا نظر آتاليكن ان سے زيا دہ دل كے اند ھے وہ كہ وى ونبوت كا اقر اركريں اور پھرانبیں اینابی سابشر جانیں ، زید کو ﴿ قسل انها انا بشر مثلکم ﴾ سوجها اور ﴿ يو خی الى ﴾ نەسوجھاجوغىرىتابى فرق ظاہركرتا ہے، زيدنے اتنابى كلزالياجوكا فريسے تھے۔ انبياء عليم (لصلوء والدلا) كى بشريت جريل عليه الصلوة والدلا) كى ملكيت سے اعلى ب وہ ظاہرى صورت میں ظاہر بینوں کی آئھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس سے مقصودخلق کا ان سے انس حاصل كرنااوران مصفيض ياتاء والبذاار شاوفرما تاب ﴿ ولوج علناه ملكا لجعلنه ر جملاو للبسنا عليهم مايلبسون ﴾ اوراگر ہم فرشتے كورسول كر كے بينج تو ضرورا \_ مردی کی شکل میں جیجتے اور ضروراتھیں اس شبہہ میں رکھتے جس دھو کے میں اب ہیں۔ ظا هر موا كها نبیاء علیم (لهلا) كی ظا هري صورت د مکير آخيس ادر دن كي مثل سمجهاان کی بشریت کوا پناسا جاننا ظاہر ببیوں کور باطنوں کا دھوکا ہے ریشیطان کے دھو کے میں پڑے بیں -----ان کا کھانا پینا سوتا ہے افعال بشری اس لئے نہیں کہ وہ ان کے مختاج ہیں عاثا،((لست ڪاحدڪم اني ابيت عندربي يطمعني ويسٽيني))ڙ جمہ: <u>سُ</u> تمہاری طرح تبیں ہوں میں اپنے رب کے ہاں رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور بلاتا بھی ہے۔

، (مسند امام احمد بن حنبل از مسد الوہر بره رضى الله تعالى عده ع م 244 دارالفكر ببروت) ان كے بيا فعال بھى اقامت سنت وتبليم امت كے لئے تھے كه ہر بات ميں وطريقة محمود ولوگوں كوممل طور سے دكھائيں۔

(فتادی د صوبه ۱۹۰۰ منده 662 د ضافاؤنڈیشن الاہور) سوال کی ایک شخصیت نورو بشر ہوسکتی ہے، کیا نورلیاس بشریت میں آسکا

جواب : جي بان! تورلباس بشريت مين آسكتا ہے، جرئيل عدر (سال)نور بين،

اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ بات قرآن وحدیث سے تابت ہے کہ آپ حدد (دران کئی بار لباس بشریت میں تشریف لائے، بلک قرآن مجید میں آپ نر بشر کا اطلاق کیا گیا۔

(1) حسرت جریل حدد (دران) جب حضرت مریم رمی (در درنی حدد کے باب تشریف لائے ، اللہ تعالی حضرت جریل حدد (دران) کے بارے میں ارشاد فرمایا شفتہ مشل تشریف لائے ، اللہ تعالی حضرت جریل حدد (دران) کے بارے میں ارشاد فرمایا شفتہ مشل اس ویا کھی ترجمہ: تو وہ اس کے سامنے تندرست بشر کی شکل میں ظاہر ہوا۔

(پ16،سورة سريم،أست17)

(2) حضرت جبریل حنبه (زمنزی بارگاه رسالت صبی (ننهٔ عنبه درم بیس حضرت وحیه کلبی رضی (لله نعالی عنه کی شکل میں آئے۔

(صحیح بحاری مات علامات النوزی الاسلام، مهم 206، مصوعه دارصوی المحان)
(3) حفرت عمر فاروق رص (لد عالی حدفر ماتے بیں کہ ایک ون بم نی کریم فنی
(لا علیہ ذرائع کی بارگاہ میں بیٹھے تھے: ((إِذْ طَلَعَ عَلَیْنَا رَجُلُ شَدِید کُ بیّناضِ القّیّابِ شَدِید کُ سَوَادِ الشّعَرِ، لایدی عَلَیْهِ أَثَرُ السّعَرِ، ولایکٹوفه مِنّا أَحَدُ)) ترجمہ: اجا تک ایک شخص سفیدلباس میں ملبوس، کا لے ساہ بالوں والا آیا، اس پرسفر کا اثرات بھی نہتھا۔
میں سے کوئی بہجانتا بھی نہتھا۔

وہ سرکار صبی (لا علبہ ذریخ کی بارگاہ میں دوز انو ہوکر بیٹھ گیا ،سولات کے ،اس کے بعد چلا گیا ،نو حضور صبی (لا علبہ ذریخ نے ارشاد فر مایا: جانتے ہویہ سائل کون تھ ،عرض کی اللہ اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں ،ارشاد فر مایا: (فَ إِنَّ جَبْرِیلٌ أَتَ اَ عُمْدُ مَدُ مُعْمَدُ وَمَدُ وَمِدَ وَمَدِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ مِهِ اللهُ عَنْهُ مَهِ اللهُ عَنْهُ مِهِ اللهُ عَنْهُ مِهِ اللهُ عَنْهُ مِهِ اللهُ عَنْهُ مِهِ اللهُ عَنْهُ مَهِ اللهُ عَنْهُ مِهُ مِنْ مَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا مِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

(صحبع مسلم، بات معوده الایمان والاسلام ،ج ۱، ص 36 دارا عبا، النوات العوبی ، ببروت)
جب جبریل علبه (لهلا) کے لباس بشریت میں آئے اور قرآن مجید میں آپ پر بشر
کا اطلاق ہونے ہے آپ کی نورانیت میں فرق نہیں آیا تو حضور نورمجسم صنی (لا کو علبہ در منے کے
لباس بشریت میں آئے اور قرآن مجید میں آپ پر بشر کہنے ہے آپ کی نورانیت میں کیے
فرق آسکتا ہے۔

سوال: حضور صبی (لا عنیه در مَعْ نور تھو کھاتے پیتے کیوں تھے؟

جواب: اصول ہے کہ جو چیز جس لباس میں ہوتی ہے اس کے لوازم بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہاصول بھی قرآن مجید سے ماخوذ ہے، جب حضرت موی عدد (در الله الله عند عبد وگروں کے ساخی اپنا عصا پھینکا ، وہ اڑ دھے کی شکل اختیار کر گیا ادر ، فیول کو کھا گیا، پھر جب پکڑا تو دوبارہ عصا بن گیا۔ قرآن مجید میں ہے ﴿وَاَوْحَیْمَنَ إِلَی ، نیول کو کھا گیا، پھر جب پکڑا تو دوبارہ عصا بن گیا۔ قرآن مجید میں ہے ﴿وَاَوْحَیْمَنَ إِلَی ، نیول کو کھا گیا، پھر جب پکڑا تو دوبارہ عصا بن گیا۔ قرآن مجید میں ہے ﴿وَاَلَٰ عَصَاکَ فَإِذَا هِی تَلْقَفُ مَا يَا فُوکُونَ ﴾ ترجمہ: اور ہم نے موی کووی ، ووسی اُن اُلْقِ عَصَاکَ فَإِذَا هِی تَلْقَفُ مَا يَا فُوکُونَ ﴾ ترجمہ: اور ہم نے موی کووی کی کہا تا ہے اُلی کہ اپنا عصا ڈال تو نا گاہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ (سورہ الاعراف، آب ہے معلوم ہوا کہ جو چیز جس لباس میں ہوتی اس کے لوازم بھی اس کے بیاس کی ساتے ۔ معلوم ہوا کہ جو چیز جس لباس میں ہوتی اس کے لوازم بھی اس کے بیاس کی سے بیاسانپوں کو کھا تا ہے ۔ معلوم ہوا کہ جو چیز جس لباس میں ہوتی اس کے لوازم بھی اس کے بیاسانپوں کو کھا تا ہے ۔ معلوم ہوا کہ جو چیز جس لباس میں ہوتی اس کے لوازم بھی اس کے بیاسانپوں کو کھا تا ہے ۔ معلوم ہوا کہ جو چیز جس لباس میں ہوتی اس کے لوازم بھی اس کے بیاسانپوں کو کھا تا ہے ۔ معلوم ہوا کہ جو چیز جس لباس میں ہوتی اس کے لوازم بھی اس

تھر ہوتے ہیں۔
کھانا پینا بشریت کے لوازم ہیں ہے ہے، نور کھاتا پینا نہیں، گر جب نور لباس ہی کے اور اباس ہی ہے۔
ہریت ہیں آتا ہے تو بشریت کے لوازم بھی ساتھ ہوتے ہیں، بھوک بھی گئی ہے، پیاس بھی ہاتی ہے۔
ہاتی ہے۔ ہاں جب نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو یوم وصال کے روز ہے رکھتے ہیں یعنی بغیر ہار کے لگاتار روز ہے رکھتے ہیں، صحابہ کرام اجازت مانگتے ہیں تو ان کو ارشاو ہوتا ہے۔
ہار کے لگاتار روز ہے رکھتے ہیں، صحابہ کرام اجازت مانگتے ہیں تو ان کو ارشاو ہوتا ہے۔
ہاد کے دور مثلی )) ترجمہ: تم میں سے میری مثل کون ہے۔

(صحيح بحار ن، اب التنكيل لس اكثر الوصال ع3، م 37، مطبوعه دارطوق المعاة)

### نداكرنا

سوال : کیاد ورونز دیک سے محبوبانِ خداکونداکرنابالخصوص"یارسول الله" کہنا مدی

جواب : جي بان محبوبان خدا كودورونزد يك ين اكرنا، "يارسول الله" كهنا بالكل جائز ودرست اور حصول بركات كاذر ليد ب، اس پر يجه د لائل درج ذيل بين:

### حیات ظاہری میں یا کے ساتھ ندا:

من الله على الله على الله عنى روايت كه جب حضور منى (لله عنى روايت كه جب حضور منى (لله عليه ونن المهوت المرمدية باك بين واغل الموسكة وز (فَصَعِلَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاء فَوْقَ الْبَيوتِ وَتَفَدَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْغَلَمُ فِي الطُّرِقِ، يُنَادُونَ بِيَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللهِ يَا مُحَمَّدُ يَقُولَ مِن مِن مُنْفِقَ مَنْ مُنْ اللهِ يَا مُحَمَّدُ فَيَ اللهِ يَا مُحَمِّدُ يَا رَسُولَ اللهِ يَا مُعَمَّدُ مَنْ مُنْ عَلَى اللهِ يَا مُعَمِّدُ يَا رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ يَا رَسُولُ اللهِ يَا مُعَمِّدُ يَا رَسُولُ اللهِ يَا مُعَمِّدُ يَا رَسُولُ اللهِ يَا مُعَمِّدُ مِنْ مُنْ اللهِ يَا عُمْ يَا رَسُولُ اللهِ يَا عُمْ يَا رَسُولُ اللهِ يَا عُمْ يَا رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ يَا عُمْ يَا رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

(صحیح مسلم، ج2، ص419، قدیمی کتب خانه، کراچی)

اے نی آب برسلام ہو:

(للهُ عَلْمِ دَمَامْ كَ يَتِحِيمُ مَمَازُ اوا كرتے تھے تو (قعدہ میں ) كہتے كہ حضرت جبريل وميكا ئيل پر سلام ہو، فلال اور فلال پر سلام ہو۔ نماز کے بعدرسول اللہ عند رائم عندِ رائم ہماری طرف متوجه ہوئے اور ارشاد فرمایا: بے شک اللہ ہی سلام ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو ال طرح كم التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النِّي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جسبتم ال طرح كهو کے تو تمہارا سلام زمین وآسان میں موجوداللہ کے ہرنیک بندے کو بینے جائے گا (پھر کہو) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَلُمُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُه \_

(صحيح بخاري،باب التشبيد في الآخيره،ج 1،ص166،مطبوعه دارطوق النجاة) ال حدیث یاک ہے چند فائدے حاصل ہوئے:

(1) نی کریم مننی (للهٔ علیه دَمنع فے خودای بارگاه میں عدا کر کے سلام کرنے کی تعلیم ارشادفر مائی ہے۔

(2)اس مديث ياك كى روست نى كريم منى لاند عنيه درمن كوحيات ظامرى میں،وصال ظاہری کے بعد،قریب ہے،دور سے، ہرطرح ندا کی جاسکتی ہے۔

(3)"السلام عليك ايها النبي "اور" الصلوة والسلام عليك يارسول الله "خطاب كرك وفي نداك ما تعصور كى باركاه مس ملام بين عيس كيسال بين ، جب يبلا درست بيتودوسرا بمي سيح ب

(4) امام ابلسنت المام احدوضاخان وحمة (لله نعالي حبه فرمات بين وحضورسيد عالم منی (ند عند دننج کونداء کرنے کے عمده دلائل ہے" التحات" ہے جسے ہرنمازی ہرنمازی دوركعت يرير هتاب اوراية تى كريم عد (فنن (لعدوة ورالندي عوض كرتاب: السادم عليك ايهاالنبي و رحمة الله وبركاته ملام آپ رائ في اورالله كي رحمت اوراس كي

اگرندا معاذ الله شرک ہے، تو رہی عجب شرک ہے کہ عین نماز میں شریک و داخل

فيضان فرض علوم ووم

<u> </u> ـــو لاحول و لاقوة الا باللهالعلى العظيم\_

(متاوى رضويه ، ج 29 ، ص 566 ، رضا ماؤ نڈیشن ، لاہور)

### روضه اقدس بريار سول الله كهدكر يكارنا:

(سصنف ابن شيبه، كتباب النفصائيل ،ساذكر في فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جلد12، صفحه32،الدار السلفية، البهندية)

## بیابان جنگل میں اسلے مدو کے لئے بکارنا:

حاجت ہوا دروہ الی جگہ ہو جہال کوئی ہمدم نہیں تواہے جائے بوں پکارے: اے اللہ کے بندومیری مدد کرو، اے اللہ کے بندومیری مدد کرو۔ کہ اللہ کے بچھ بندے ہیں جنھیں سنہیں و بھتاوہ اس کی مدد کریئے۔ یہ بیکار مجرب (تجربہ شدہ) ہے۔

(المعجم الكبير للطيراني،مالسدعته بن غزوان،ح17،ص117،مكته ابن سمه،الدّبرد)

حضرت ابن عمر رم الديعال عها اورنداء:

امام بخاری رحمه (لله عليه (متوفی 256هـ) في الاوب المعرد مين روايت غل ک ب: ((خريد كُ رِجُلُ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ اذْكُرُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيْكَ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّد بَانَ جمه : حَفرت عبدالله بن عمر رصى (لله نعاني عهدا كا يا وَل سواليه ، أيك آ ومى في ان سے كہا: انہيں ياد سيجة جوآب كوسب سے زياده محبوب ميں دحضرت في نها: يا محد (صي (لله ولئم)) ! ..

(الادب المفرداباب مايقول الرحل ادا حدرت رحله اح 1 اص335 دار المشاثر الاسلاسه اسروب)

## حاضر وناظر

**سوال:** کیانی کریم صی (نده نداز معلاد مع حاحروناظر ہیں؟ **جواب**: تی ہاں!اہلسنت کاعقیدہ ہے کہ نبی کریم صبی (ند ندانی عدیہ درمع حاضرو رہیں۔

سوال: حاضروناظر كامطلب كياب?

جبواب: حاضروناظر کا مطلب یہ ہے کہ بی رحمت صبی (لا نعافی بعبہ ورم اپنی قبر انور میں موجود ہیں اور تمام عالم کواس طرح و کیور ہے ہیں جیئے تھی ہیں کوئی چیز اور جس جگہ چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمہ یارخان نعیمی رحمہ (لا نعافی حدبہ حاضر ونا ظر کا معنی بیان فر ماتے ہوئے کھتے ہیں'' جہال تک ہماری نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک ہماری وسترس ہو کہ تصرف کرلیس وہاں ہم حاضر تی ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک ہماری وسترس ہو کہ تصرف کرلیس وہاں ہم حاضر تیں ہیں ۔۔۔ عالم ہیں حاصرونا صرف کام کرتی ہے ہیں کہ قوت قد سیدوالا ایک ہی جگہ رہ کرتمام عالم کوا ہے تعنب دست (ہاتھ کی ہے گئی کے طرح دیجھے اور۔۔۔ ایک ہی آن میں تمام عالم کام کوا ہے تعنب دست (ہاتھ کی ہے ہیں کی طرح دیکھے اور۔۔۔ ایک ہی آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور صد ہاکوس پر حاجہ تندوں کی حاجت روائی کرے۔''

(جاء الحق مص349،سكتبه غوثيه، كراجي)

معلوم ہوا کہ حاضرو ناظر کی دوشقیں ہیں:

(1) حضور صلى (لد نعاني عليه دمايروضدا توريس ره كرتمام عالم كود كيوري بيل \_

(2) جہاں چاہیں، جب جاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

نوٹ: اہل سنت کا بیعقیدہ ہمیں کے حضور صدی (للد نعالی تعلیہ درمج ہم اقدس کے ساتھ ہر جگہ تشریف فرما ہیں ،ہاں جہاں جا ہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔

ىماشق بردلائل:

سوال: بيل ش يركياولاكل بير؟

**جواب** :اس پرقر آن وحدیث ہے متعدد دلاکل موجود ہیں،جن میں ہے چند دلائل درج ذیل ہیں:

## <u>حاضرو باظرینا کر بھیجا:</u>

(ب22،سورة الاحزاب،آيت45,46)

علامہ ابوسعود العمادی (متونی 280 ه) نے تفیر ابوسعود میں،علامہ محمود آلوی (متونی 1270) نے تفیر روح المعانی میں شاہد کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے ' (شاهداً )علی مَن بُعثتَ إليهم تُراقبُ أحوالهم وتُشاهدُ أعمالَهم و تتحمَّلُ منه الشَّهادة فَ بما صدرَ عنهُ منَ التَّصديقِ والتَّكذيبِ وسائرِ ما هُم عليهِ من السَّهادی والسَفِّلالِ وتُودِّيها يومَ القيامةِ أداء مقبولا فيما لهم وسالها المهم "ترجمه: آپ جن کی طرف بھیج کے جی ان پرشام جی (که) ان کا حوال کو و کھتے اوراعمال کا مشاہد فرماتے جی، اورجو بھی ان سے تعمد ایق یا تکذیب صادر ہوتی ہے آپ اس پرگواہ بن رہے جی ،ای طرح وہ ہدایت اور گراہی جس پروہ بیں آپ اس کے روہ بین اور آپ بیگوائی قیامت کے دن اوا فرما کیں گے جو کہ ان کے حق ان کے روہ بین رہے جی ،اور آپ بیگوائی قیامت کے دن اوا فرما کیں گے جو کہ ان کے حق بین اور آپ بیگوائی قیامت کے دن اوا فرما کیں گے جو کہ ان کے حق بین اور آپ بیگوائی قیامت کے دن اوا فرما کیں گے جو کہ ان کے حق بین بیکوائی قیامت کے دن اوا فرما کیں گے جو کہ ان کے حق بین بیکھی تبول ہوگی اوران کے خلاف بھی۔

(روح المعاني، نحت آيت مذكوه، ج 11، ص222، دارالكتب العلميه، بيروت الاتمسير أبي سعود، تعجب أبي سعود، تعجب آيت مذكوره، ج 7، ص107، داراحياء الترات العربي ، بيروت)

<u>مشرق ومغرب سمامنے:</u>

حضرت لوبان دفی زلا نعالی نعنه سے روایت ہے، یی مختارص مدی رلا نعالی عدم وسر

نے ارشادفر مایا: ((إِنَّ اللهُ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا)) ترجمه: بے شک الله تعالیٰ نے میری لیے زمین کواٹھادیا تو میں نے اس کے مشارق ومنارب کود کھ لیا۔ اصحب سسلم ساب بلاك هذه الامه معصم سعص علیہ مساب داراحیا، النران العربی، سرون)

# ساری د نیاا بسے جیسے تھلی <u>:</u>

حفرت ابن عمر الدنه الى حنه منه والدنه الى حنه والدنه و المائة و الله الله و الله الله و الله

رحلية الاولياء لاى نعبم محديث حديرين كريب، ح 6، ص101 دارالكتاب العرني ابيروت الاكتار العمال حواله طراني اح 11، ص559 مؤسسة الرساله البروت الامواليب اللدنيه الفصل الثالث الى الماء داح 3، ص129 المكتبة التوفيقيه القابرة)

### مریندمنوره سے مقام موتد:

مدیند منورہ سے بہت دورمقام موند میں جنگ ہوری تھی، نی کریم صلی (لا نمانی علب دسلم جنگ کی باتیں مدینہ کے راوی حضرت الس رسم جنگ کی باتیں مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کو بتار ہے ہیں، حدیث کے راوی حضرت الس رصی (لا نمانی علب دسم نعی زید کہ و جَعْفَدًا و ابْنَ رَوَاحَةً لِلْمَنَاسِ قَبْلَ أَنْ یَالِیَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ اَلْحَدُ الرَّایة زَیْدٌ فَاصِیبَ ثُمَّ اَحَدُ الرَّایة مَیْدُ الرَّایة وَیْدُونَانِ حَتَّی اَحْدُ الرَّایة سَیْف جَعْفُر فَاصِیبَ ثُمَّ الرَّایة سَیْف الرَّایة سَیْف جَعْفُر فَاصِیبَ ثُمَّ الرَّایة سَیْف جَعْفُر فَاصِیبَ مُنْ الرَّایة سَیْف جَعْمُ مِنْ اللّه عَلَیْهِمْ )) ترجمہ: نبی کریم میں (لا نمانی علیہ درم نے اس جنگ کرنے والے شکر کے سے سالا رول حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحد کی جن اس کی شہادت کی خبرا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو (مدینہ شہادت کی خبرا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو (مدینہ شہادت کی خبرا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو (مدینہ شہادت کی خبرا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو (مدینہ شہادت کی خبرا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو (مدینہ شہادت کی خبرا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو (مدینہ شہادت کی خبرا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو (مدینہ سُنے میں اللہ میں کا میں کو میں اللہ میں اس کی شہاد سے کی خبرا ہے سے کہا کہ کان کی شہاد سے کی خبرا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو رہے میں میں کانے کی میں کی خبرا ہے سے کہا کہ کان کی شہاد سے کی خبرا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو رہے کی خبرا ہے سے کہا کہ کو اس کی خبرا ہے سے کہا کی شہاد سے کی خبرا ہے سے کہا کہ کان کی شہاد سے کی خبرا ہے سے کہا کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی

منوہ بی میں )وے دی ،فرمایا: اب زید نے جھنڈ ایکڑ ااور وہ شہید ہوگئے ، پھر جھنڈ اجعفر نے پکڑ لیا اور وہ شہید ہوگئے ،پھر جھنڈ اجعفر نے پکڑ لیا اور وہ شہید ہوگئے ،حضور سے (لا کی پکڑ لیا اور وہ شہید ہوگئے ،حضور سے (لا علی علیہ دسم یہ بتا بھی رہے ہیں اور آنکھول ہے آنسو بھی جاری ہیں ، (پھر فرمایا:) نیہاں تک کہ جھنڈ اللہ کی تکوار خالدا بن ولید نے پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطافر مادی۔

(صحبح بحاري باب عزوه مونه من ارض الشام اح5، ص143 مصوعه دار بيوق البحاة)

# ونیاہے حوض کوٹر کود بھنا:

حفرت عقبہ بن عامر رصی (لا نعانی حدے روایت ہے، نبی کریم صبی (لد نعانی حدید رملے نے ارشاوفر مایا: ((اِنسی وَاللَّهِ لَّانظُر اِلَی حَوْضِی الآنَ)) ترجمہ: اللّٰہ کی قشم میں اپنے حوض کواس وفت و کیے رہا ہوں۔

(صحيح بحاري، كتاب الحبائر، باب الصلوة على الشهيد، ح2، ص91 سطبوعه دارطوق المحاة)

# شیخ محقق اوران سے بہلے کے علماء کا مؤقف:

تیخ عبدالحق محدث دہلوی عبد ((حدفرماتے ہیں 'با جندیس اختلاف برکشرت مذاهب کے درعلماء امت است یك کس داد دیس مسئلہ خلافی نیست که آنحضرت عبد (لال) بحقیقت حیات ہے شانبہ مجاز وتوهمر تاویل دائم رویافی است وبراعمال امت حاضر وناظر است ومرطالبانِ حقیقت دادمنوجهان آنحضرت دا مفیض وناظر است ومرطالبانِ حقیقت دادمنوجهان آنحضرت دا مفیض و مریی است ''رجمہ:ای اختلاف و فراہب کے باوجود جوعلائے امت میں ہاں ومری است ''رجمہ:ای اختلاف و فراہب کے باوجود جوعلائے امت میں ہاں میں کی کا اختلاف نہیں کہ حضور عبد (لاللی تقیق زندگی کے ماتھ بغیرتاویل و بجاز کے اختمال میں اور حقیقت کے طلبگاروں اور عاضرین بارگاہ کوفیض پنجاتے اوران کی تربیت فرماتے ہیں۔

(مكنوبات برحاشيه احبار الاحيار اص155مطنوعه مكننه برزيه اسكهر)

## دوسری شق بردلاک

سوال: ماضروناظر کی دوسری شق پرکیادلائل ہیں؟

جواب عاضروناظری دوسری شق بعنی ہمارے پیارے آقاصلی (لد نعالی علبہ د سے جہاں جاہیں جب جاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں اس پر یجھ دلائل درج ذیل ہیں :

# مجھے بیداری میں و تکھے گا:

حضرت ابو ہریرہ رصی (لد نمائی حدے روایت ہے،رسول اللہ فد ولائے منظر اللہ فلا ولائے علیہ دائع فرماتے ہیں: ((مَنُ وَ آنِسی فِی المَنَامِ فَسَیرَ انِی فِی الیَقَظَةِ، وَ لاَ یَتَمَثَّلُ الشَّیطانُ بسسی)) ترجمہ: جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنظریب مجھے بیداری میں دیکھے گا،شیطان میری صورت میں نبیں آسکتا۔

(صبحیح بحاری،باب من رأی النبی صلی الله علیه وسلم فی المنام،ح 9،ص33،مطبوعه دارطوق البحاة)

اولا تواس مدیث پاک سے بہ بتا چلا کہ نبی کریم منی (لا علبہ دمنم دنیا کے مختلف کونوں میں بسنے والے لوگوں کوخواب میں تشریف لا کر دیدار کرائے ہیں، کیونکہ جس نے حضور منی (لا عنبہ ذمنز کوخواب میں دیکھا اس نے یقینا آپ ہی کو دیکھا۔ رسول اللہ منی (لا عنبہ دمنز کوخواب میں دیکھا اس نے یقینا آپ ہی کو دیکھا۔ رسول اللہ منی (لا عنبہ دمنز فرماتے ہیں: ((مَنْ دَآنِی فِی المَنامِ فَقَدُ دَآنِی، فَإِنَّ الشَّيطان لا يَتَحَيَّلُ بِسِيطان ميری مشابهت اختیار نہیں کرسکتا۔

(صبحیت بخاری ساب من رأی النبی صلی الله علیه وسلم فی المنام،ج 9،ص33 سطبوعه دارطوق النحاة)

فانیا یک جے خواب میں زیارت کراتے ہیں اس کے لیے بتارت ہے کہا ہے بیداری میں بھی زیارت کرائے ہیں اس کے لیے بتارت ہے کہا ہے بیداری میں بھی زیارت کرائیں گے۔

امام جلال الدين سيوطي رحمة زند عبداس حديث ياك كے تحت بعض برز ركول كے

فیضان فرض علوم دوم بارے میں نقل کرتے ہیں: انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی زلاد نبی حدد رسم کی زیارت کی ، اور وہ اس حدیث پاک کی تقد ایق کرنے والے تھے، پھر ال کے بعد انہوں نے بیداری میں بھی حضور صلی (لا نعانی حلیہ رسلم کی زیارت کی اور اُن اناء کے بارے میں حضور صبی (لد نعانی حلیہ رسلم سے سوال کیا جن وہ تشویش کا شکار تھے، نبی (یم صلی (لا نعانی حدد رسم نے ان کی مشکلات کو دور فر مایا اور ان کو مشکلات سے نجات اطریقے بتائے ، تو بغیر کی بیشی کے ویں بی ہوا (جیسا کے حضور صلی (لا نعانی حدد رسم نے ارتاد فر مایا تھا)۔ بیشی کے ویں بی ہوا (جیسا کے حضور صلی (لا نعانی حدد رسم نے ارتاد فر مایا تھا)۔ دارالعکو لمطاعة والسشر، بیروت)

موی عدر اللا کہاں ہے کہاں:

حضرت الس رمی (ند نعانی عند سے روایت ہے، شی امت صلی (ند نعالی عند رماح محدیث معراج میں ارشاوفر ماتے ہیں: ((مَورَدَتُ عَلَی مُوسَی وَهُو یَ یُصَلِّی فِی محدیثِ معراج میں ارشاوفر ماتے ہیں: ((مَورَدُتُ عَلَی مُوسَی مُوسَی وَهُو یَ یُصَلِّی فِی وَقَبْرِیا)) ترجمہ: میں موکی عند (نعانی کے پاسے گزراوہ اپن قبر (نعان العرمی البوت العرمی البوت کی اسلام ہے میں العان کے ماتھ موکی عند (نعان العرمی البوت کی معروف کی عند (نعان العربی عند والم ویک عند رماح نے امامت فرمائی صحیح مسلم میں حضرت کی معروف کے میں دوایت ہے، نی پاک صلی (ند معانی عند دماج نے فرمایا: ((وَقَدُ وَ اللهِ مِرِيه وَفَى لِند مَاجِ وَ مَایا: ((وَقَدُ وَ اللهِ مِرِيه وَفَى لِند مِن جَمَاعَةِ مِن الْاَنْبِياءِ وَاللهِ عَلَيْدَ یُصَلِّی۔۔۔ فِحَانَتِ الصَّلَاةُ وَ اللهِ مَرِية وَ مِن اللهُ بِعَد مِن اللهُ بِعَد (ندان کی المَد عند والده می کان بِهُ مَد ہِ اللهِ مِربِه وَ مُعَانِّ الصَّلَاةُ مُوسَی قَانِم یُصَلِّی۔۔۔ فَحَانَتِ الصَّلَاة مُوسَی قَانِم یُصَلِّی۔۔۔ فَحَانَتِ الصَّلَاة مُوسَی قَانِم یُصَلِّی۔۔۔ فَحَانَتِ الصَّلَاة مُوسَی کان محتمد میں دیکھا، حضرت المِائِیم علیم (ندان) کان محتمد میں دیکھا، حضرت میں اور حضرت المِائِیم علیم (ندان) کھڑے کان بِهُ مِرت مِن کاورت بواتو میں نے ان کی امامت کروائی۔

. المستعيم مسلم اباب دكرالمسيح ابن مريم والمسيع الدحال ع10 م 156 داراحباء الرات

کھر جب آسانوں پرتشریف لے کو گئے تو موکی عدد (دران) وہاں پر بھی موجود تھے۔ حضرت انس رمی دلا نعابی عدد درم نے فرمایا:

(اثّ انْطَلَقْنَا حَتَّی انْتَهَیْنَا إلی السّماء السّادِسَةِ فَأَتَیْتُ عَلَی مُوسَی عدد (دران فَر الله فَسَدَّهُ تُعَلِیہ فَقَال الله عَلَی السّماء السّادِسةِ فَاتَیْتُ عَلَی مُوسَی عدد (دران فَسَلَهُ مُنَّ الْحَالِمِ) ترجمہ: پھرہم چلے یہاں فَسَلَّهُ مَتُ عَلَیْهِ فَقَال الله عَرْحَبًا بِاللّهِ الصّالِمِ وَالنّبِیِّ الصّالِمِ) ترجمہ: پھرہم چلے یہاں تک کہ چھٹے آسان تک پہنے گئے ، میں موئ عدد (دران کے پاس آیا اوران کوسلام کیا، انہوں نے عض کیا: صالح بھائی اورصالح نی کوخوش آمدید۔

(مستحیح مسلم، بأب الاسراء برسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، ح 1، ص149، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

سنن سنن أما في ميس ہے: ((تُحَدَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَدِ (لَهُ لِأَنَّ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَدِ (لَهُ لِأَنَّ مِنْ مِعْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقِ عَلَيْهُ الْمُعْلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَقِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَ

(سسن نساتي ورض الصبوة وذكر احتلات الناقلين و 1 وص 221)

جب موی عدر (نمازی جہال چاہتے ہیں تشریف نے جاتے ہیں تو جوسیدالانہیاء ہیں ، نبی الانبیاء ہیں ،امام الانبیاء ہیں یہ کیسے ہوسکتا ہے کہان کے پاس بیطافت نہ ہو، یقینا وہ بھی جہال جا ہتے ہیں تشریف لے جا کتے ہیں۔

<u> ہر میں :</u>

مؤمن ہے تو کہت کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ بیاللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

(صحیح بحاری مال ماحاء فی عدال النیون 2 می 190 مطوعه دارطوق البحاه)

اشعة للمعات می ہے 'یا باحضار ذات شویف دے دو عیائے به

ایس طویق که درفیر مثالے دے عبر (اللا) حاضر ساخته باشد دور

دریس جابشارتے است عظیم مومشتان غمز دلا رالا که برامید

ایس شادی جال دمند لا و زند لا در اگر در دوند جانے دارد ''

ترجمہ: یا قبر میں آپ منی (لد سانی عبد وسلم بذات فود تشریف لاتے ہیں اس طرح کرقبر میں

آپ سی (لد سانی عبد وسلم وجود مثالی کے ماتھ تشریف لاتے ہیں اس جگہ عاشقانِ غزوہ

آپ سی (لد سانی عبد وسلم وجود مثالی کے ماتھ تشریف لاتے ہیں اس جگہ عاشقانِ غزوہ

کے لیے بڑی بشارت ہے کہ اگر اس شادی کی امید پرجان دے دیں اور زندہ قبروں میں

ہے جا نمیں تواس کا موقع ہے۔

داشعة اللمعان مات مات المسلموع الکینؤ بندی

قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں گرفن سے بول کہوں گرفر شتے بھی اٹھا کیں تو میں ان سے بول کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتو کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس داربا کے واسطے

حضرت المورافع المورس من الد نعالی عدد رسم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع رص الله نعالی عدد کی زوجہ فرماتی میں: ((دَخُلُتُ عَلَی أُمّّ سَلَمَة وَهِی تَبْسِی، فَقُلْتُ عَلَی أُمّّ سَلَمَة وَهِی تَبْسِی، فَقُلْتُ عَمَّ لِلْهِ علی اللهِ عَلَی اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فيضان فرض علوم دوم

شریف برگردوغبار لکی ہوئی تھی ، میں نے عرض کی: یارسول الله صلی (لله نعالی علیه درم ! آپ کا کیا حال ہے لینی آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ارشادفر مایا: میں ابھی ابھی حسین کی شہادت گاہ میں تشریف لے کیا تھا۔

(حاسع الترمدي، باب منافف أبو محمد الحسن بن على اح6اص120 دار العرب الاسلامي اليروب) حضرت ابن عباك رضي (لله نعالي حهها مدروايت م، فرمات بين: ((رأيست النّبي صلى (لله نعالى علم وسلم، فِيما يركى النّائِمُ بنِصفِ النّهار وَهُو قَائِم أَشْعَتُ أَغْبَرَ، بينِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمُ ، فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا؟ قَالَ:هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ لَمْ أَزِلَ الْتَقِطُهُ مَنْلُ الْيُومِ فَأَحْصَيْنَا ذَلِكَ الْيُومَ فَوَجُدُوهُ قَتِلَ فِسى ذَلِكَ الْيَهُوم )) ترجمه: ميں نے تي ياك صلى (لله نعالى عليه رمام كورو پہر كےوفت خواب میں ویکھا ،آپ صلی (للہ نعالی حلبہ درملم اس حال میں کھڑے تھے کہ آپ کے بال جھرے ہوئے تھے اور گرد آلود تھے اور آپ کے دست اقدیں میں بوتل تھی جس میں خون تھا ، میں نے عرض کیا: بارسول اللہ صلی (لله نمانی علبه وسلم !میرے مال باب آپ پر قربان مید کیا چیز ہے، فرمایا: پید حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں آج اسے اٹھاتا رہا ہوں ،حضرت ابن عباس رصی (لله نعالی عها قرماتے ہیں: میں نے وہ دن باور کھا،تو اسی دن اما م حسین رصی (لله نعالی مونه کوشهبید کمیا گیا

(استند أمام أحمد بن حسل استند عبد الله بي عباس -4اص336 مؤسسة الرسالة اليروت)

### ميلاد شريف

سوال: کیامیلا دشریف منانے قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟

جواب : جی ہاں! ثابت ہے۔ امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان
رحمہ (للہ علیہ فرماتے ہیں' آپ (صلی (لله نعالی علیہ دسلم) کی خوبیوں کے بیان واظہار
کانص قطعی سے ہمیں حکم ہوا اور کار خیر میں جس قدرمسلمان کشرت سے شامل ہوں ای
قدرزائدخو نی اور رحمت کا باعث ہے، اسی مجمع میں ولا دت حضورا قدس صلی (للہ مدلی علیہ
دسم کے ذکر کرنے کا نام مجلس و محفل میلا دہے۔

(فتاوي رضويه ح23، ص754، رسا فاؤلليشي، لامور)

ایک اور مقام پرفرماتے ہیں:

میلا دمبارک وقیام کے آج کل منکرو ہا ہیہ ہیں اور وہا ہیگراہ بے دین۔میلا د شریف قرآن ظیم کی متعدد آیات کر بمہاور حدیث سے سے ثابت ہے۔

(فتأوى رضويه - 23 م 744 رجب ياؤ لدليس الأسور)

حشرتک ڈالیں گے ہم پیدائش مولیٰ کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے

**سوال**:میلاوشریف منانے پر کیادلائل ہیں؟ معادید دادشتہ میں منانے سرکیادلائل ہیں؟

جواب: ميلا وشريف منافي برچندولائل ورئ ويل بين:

وليل نمبر (1):

الله تعالی نے اپی تعمول کے بیان واظہار کا حکم دیا ہے، الله تعالی ارش و فرما تا ہے۔ الله تعالی ارش و فرما تا ہے۔ ﴿ وَأَمَّا بِيغَمَةِ رَبِّكَ فَحدِثُ ﴾ ترجمہ: اورا پنے رب کی تعموں کا خوب چر جا کرو۔ اسلامی میں اسلامی (ب30سور دائند میں اسلامی)

ایک مقام برفرما تا ہے ﴿ وَاذْ کُووا نِف مة اللَّهِ عَلَیْکُمْ ﴿ تَهُمَدُ تَهُمَارِ \_ رب کی تم پر جونعمت ہے اسے یاد کرو۔ رب کی تم پر جونعمت ہے اسے یاد کرو۔ سرور كائتات صنى (لد نعانى عدد دملم يقييناً الله تعالى كى نعمت بين مسيح بخارى بين ب: ( (محمد صيى (لد نعالى عليه دسم نعمة )) ترجمه: محد صلى (لد نعالى عليه دمل نعمت بين \_

استعمع بعادى من الى حديل من 76 سطوعه دارطون البعاد) بلكه ولا وت مصطفّى صلى (لا نعالى حدد رمنو تمام نعتول كى اصل هم الله تعالى فرما تا بلكه ولا وت مصطفّى صلى (لا نعالى حدد رمنو تمام نعتول كى اصل هم الله تعالى فرما تا به شك في الله على المُورُ مِنِينَ إذُ بعَتَ فِيهِمُ رسُو الأَمِنُ انْفُسِهِم في ترجمه: من الله كابر الحسان بوامسلما نول بركه ان مي انبيل مين سايك رسول بهيجار

(پ4،سورد أل عمران،آيت258)

دليل تمبر (2):

اور الله تعالى نے اپ نظل ورجمت پر خوشی منانے کا تھم دیا ہے، الله تعالی ارشاد فرماتا ہے ﴿ فَلُ اللّٰهِ وَبِوَ حُمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُو حُوا ﴾ ترجمہ: اے مجبوب! فرماتا ہے ﴿ فَلُ اللّٰهِ وَبِوَ حُمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُو حُوا ﴾ ترجمہ: اے مجبوب! فرماد یکے کہ الله کے فضل اور اس کی رحمت (کے ملنے) پرچاہئے کہ (لوگ) خوشی کریں۔ فرماد یکے کہ الله کے فضل اور اس کی رحمت (کے ملنے) پرچاہئے کہ (لوگ) خوشی کریں۔ (ب11 سور فیونس آبت 58)

اور نی کریم منی (لد نعالی حدد دسم یقیناً الله تعالی کی رحمت ہیں۔ الله تعالی فرماتا کے ﴿وَمَا أَرْ مَلْنَا کَ إِلَّا وَ حُمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ترجمہ: اور ہم نے تہمیں نہ بھیجا گررحمت مارے ﴿وَمَا أَرْ مَلْنَا کَ إِلَّا وَ حُمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ترجمہ: اور ہم نے تہمیں نہ بھیجا گررحمت مارے جہانوں کے لئے۔ مارے جہانوں کے لئے۔

اورآپ ملی (لا نعانی حدد درم کی آ مدالقد تعالی کا بہت برا افضل ہے۔ سور ہ احزاب میں اللہ تعالی حضور صلی (لا نعانی حدد درم کی صفات مبارکہ شاہد ، مبشر، نذیر، وائی باذن اللہ اورسرائی منیر بیان کر کے قرما تا ہے ﴿ وَ بَشّبِ الْسَمُ وُمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ اللَّهِ فَصُلًا كَبِيرًا ﴾ ترجم کنزالا بمان: ایمان والول کو خوج کی دوکہ ان کے لیے اللہ کا برا فضل ہے۔ کبیدًا ﴾ ترجم کنزالا بمان: ایمان والول کو خوج کی دوکہ ان کے لیے اللہ کا برا فضل ہے۔ (ب22 سورة الاحراب، ابت 47)

معلوم ہواحضور جان رحمت مدر لالد نعانی عدر درم اللہ نعائی کی رحمت اوراس کا فضل ہیں اور فضل ورحمت ملئے پرخوشی کرنے کا تھم اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں دیا ہے۔

## دلیل نمبر<u>(</u>3):

حفرت عائشهمد يقدرض (لا نعالى حها مدوايت ب فرماتى بين: ((تَنَاكُو رَسُولُ اللهِ صلى (لا نعالى عليه دسل وَأَيُو بَكُو رَضَى (لا نعَهُ مِيلَادَهُمَا عِنْدِى)) ترجمه: مير عامة رسول الله صلى (لا نعالى عليه دسلم أور الويكر رضى الله عنه في الميا وكاذكر كيا - (المعجمة الكبيرللطسواني مسن الى مكر وحطبته من 1 من 58 مكنه الى نبعيه القابره)

## دلیل نمبر(4):

(صحيح مسلم، كتاب الصبام، ج2، ص819 دار احباء الترات العربي البروت)

# وليل نمبر (5):

حضرت امير معاويد رضي (لد نعاني حديمان فرمات بين: ((إنَّ رَسُولَ اللَّهِ على (لد نعالى عدد رسولَ اللَّهِ على اللهِ على حلقة يعنى مِنْ أَصْحَابِهِ)) ترجمه: رسولَ اللَّه صلى (لد نعالى عدد رسولَ اللَّه صلى (لد نعالى عدد رسولَ الله صلى الله على حلقة يعنى مِنْ أَصْحَابِهِ)) ترجمه: رسولَ الله صلى (لا نعالى عدد رسولَ الله صلى الله صلى الله على الله ع

على من المرام على (رضون سارش دفر ما يا: (( مَسَا أَجُلَسَكُو ؟)) ترجمه: كس چيز الله من مهيل بيال بينمايا ہے۔

صحابہ کرام طبع (روس فے عرض کیا: ((جَلَسْنَا نَدُعُو اللّهُ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هُدُانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَابِكَ) بم يہاں اس ليے بيٹے بيں، (يحفل جانے كامقصديه به كُذَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَابِكَ) بم يہاں اس ليے بيٹے بيں، (يحفل جانے كامقصديه به ) كه بميں جو القد تعالى نے وين اسلام كی دولت عطافر مائی ہے اور آپ كو بھيج كر بم براحمان فر ماياس پراس كاذ كركريں اور اس كاشكرا واكريں۔

فرمایا: ((آللَّهُ مَا أَجْلَسَڪُمْ إِلَّا ذَلِك؟)) الله كاتم الم صرف اى ليے بيٹے ہو؟ عرض كى: ((آللَّهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ)) ترجمہ: الله كاتم بم صرف اى ليے بیٹے بیں كہ دین اسلام كى دولت اور آپ كى آمكى نعمت عظمی پرالله كاشكرادا كریں۔

ارثاد فرمایا: ((أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفُكُمْ تَهُمَةً لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلِيهِ لِلْكُلْ فَاغْبَرَنِي أَنَّ اللَّهُ عَرَدَعِنَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ) ترجمہ: اے میرے صحابہ! میں تم ہے تم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پرشک ہے بلکہ (معاملہ یہ ہے کہ) میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پرائند تعالی فرشتوں پر فخر فرمارہا ہے۔ (سس سانی، کب بستعلم العاکم علیہ 240 می 249 سکند المصوعات الاسلام، حلب) رئیل نمبر (6):

امام این جوزی و مه زند عبر (متوتی 597 ه) فرماتے ہیں: "لازال اهسل المحرمیس النسریفیس و المصر و الیسن و المشام و سائر بلاد العرب من المشرق و المصر و الیسن و المشام و سائر بلاد العرب من المشرق و المصر و المصر و المنام مولد النبی علی زند نعالی عبد دمنج و یفر حون بقدوم هلال شهر ربیع الاول و یهتمون اهتماماً بلیغاً علی السماع و القرأة نسولد النبی علی زند نعالی عبد دمنج و یبنالیون مدالك اجراً جزیلاً و فوزاً عظیماً "ترجمه: المل مکه، المل مد، المل مد، المل مد، المل مد، المل مد، المل مد، المل مدینه، المل مر، المل ین دی مرافرق و مغرب میں تمام بلادعرب بمیشد سے بی کرمے عنی در ند المن عبد دمنج کی میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے ہیں، اور رہے الاول کا چاند نظر آئے پرخوشیال مناتے ہیں، اور نی محرم منی زند نعالی عبد دمنج کا میلاد تریف پر صف اور سفتے کا بہت زیادہ اجتمام کرتے اور اس کور یعظیم اجراور بردی کا میلاد السوی، ص 58، میں۔

#### ايمانِ ابوين

سوال: کیاسرورکا کنات فخرموجودات رسول خدامحرمصطفی صدر (لله نعالی حده درسے کے مال باب مومن شھے؟ کے مال باب مومن شھے؟

جسواب: جی ہاں! آپ میں (لا نعالی علیہ درملے کے والدین مومن تھے، بلکہ حضرت آدم علی سا دعلہ الا لائی ہے لئے کر آپ کے والدین تک سارے آباء وامہات ہرز ، نداور ہرطبقہ میں صاحب ایمان تھان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔

مدیث ہے ولکل ارشاوفر مادیں۔
صدیث ہے ولکل ارشاوفر مادیں۔

جبواب :قرآن وسنت میں سرور کا کنات صلی لاند نعالی علبہ درمنے کے والدین کے مومن ہوئی ہیں : مومن ہونے پرمتعدد دلائل موجود ہیں ، چن میں سے بعض درج ڈیل ہیں :

وليل نمبر<u>1</u>:

الله حزر من فرما تا ہے ﴿ وَكَعَبُدُ مُؤُمنَ حَيْدٌ مِنْ مُشُوكِ ﴾ ترجمہ: بیتک مسلمان غلام بہتر ہے مشرک ہے۔
(ب2سور البقرة ، ابت 221)

اوررسول الله معلى (لله نعالى عله درمافر مائت بين ( (بعوشتُ مِنْ خَيْرِ قُدُونِ بَنِي اَدَعَهُ وَنَّا فَقُدْنًا فَقُدْنًا فَقُدْنًا خَتَى كُنْتُ مِنَ القَرْنِ القَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ )) ترجمہ: میں برقرن وطبقہ میں تمام قرون بن آ دم کے بہتر سے بھیجا گیا یہاں تک کہ اس قرن میں ہواجس میں میں میں میدا ہوا۔

(مستعینج السحاری اکتاب المناقب ایاب صفة النبی صلی الله علیه وسلم اج 3.ص503، بادیمی کنب جانه اکراچی)

حضرت امير المونين مولى المسلين سيدنا على مرتضى كرا (لد ساخ دمه (ندريك صديث محمل من على وجه الدهر (الارض) سبعة مسلمون فصاعداً فلولاذلك هلكت الادض ومن عليها)) ترجمه: روئز من يربرز ماتي من كم على م

سات مسلمان ضروررے ہیں،ایبانہ ہوتا تو زمین واہل زمین سب ہلاک ہوجائے۔

(شبرح الروفاني على العوابيب اللدنية حوالة عبدالرزاق وابن المبدر «المقصد الاون»ج 1،ص174» دارالمعرفة «بيروت)

حضرت عالم القرآن حمر الامة سيدتا عبدالله بن عباس ومي زند نه في حديث مل حديث من به عن اهل من به الله بهم عن اهل من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن اهل الارض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن اهل الارض) ترجمه: نوح حد زندو در در در ك بعد زمين بهي سات بندگان فدا سے فالی نه بوئی جن كی وجه سے اللہ تعالی الل زمين سے عذاب دفع فرما تا ہے۔

(شرح الررقاني على الموابب اللدنية بحواله احمد في الربد الح، المقصد الاول،ح 1،ص174، دارالمعرفة بيروت)

وليل نمبر2:

الله تعالى فرمايا ﴿ إِنْ مَا الْمُشُوكُونَ نَجَسَى ﴾ ترجمه: كافرتونا پاك، ي بين- (پ10 سورة السومة ا

اور حدیث میں ہے حضور سید المرسلین میں رند نعانی عدد در مرقر ماتے ہیں ((لَدُ يَزُلُ اللّٰهُ عَرِدَ مِنْ أَصْلِكُ طَيْبَةً إِلَى أَدْ حَامِ طَاهِرَةٍ صَافِيّا، مُهَاذَّبُهُ لَا تَتَشَعَّبُ

مُعبَتَانِ إِلَّا كُنتُ فِي خَيْرِهِمَا)) رَجمہ: بمیشاللہ تعالی مجھے یاک پشوں سے یا کیزہ رحمول میں منتقل فر ما تار ہاصاف شقرا آ راستہ جب دوشاخیں بیدا ہوئیں ، میں ان میں ہے بهترشاخ میں تھا۔ (دلائل النبوذ لابی علم النفصل الثانی، ص11.12، عالم الكتب، بيروب) اورا يك صديث ميس ب، قرمات ميس صدى (لد نعالى عدر درم ((كمر أزل أنقل من أَصُلَابِ الطَّاهِرِينَ إلَى أَرْحَام الطَّاهِرَاتِ)) ترجمه: مِن بميشه ياك مردوس كي پتتون سے پاک بیبیوں کے بیٹوں میں منتقل ہوتاریا۔

(شارح الدرقاي على المواجب اللدية يحواء الي بعيم من ابن عباس، المقد مدالاول، 1-1م-174، دارالمعرفة اجروت الإلالحاوي للمتاوي السالك الجنداء في والدي المصطني اح 2، ص210، دارالكتب العلمية اسروت)

دوسرى صديث مين به فرمات بين صنى زند نعالى عدد در دوسر يول الله تعالى يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصَٰلَابِ الصّريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من أَبُوكَيّ) ترجمه: بميشه الله عرد مل مجھے كرم والى نيشتول اور طبيارت والے شكموں ميں نقل فرما تا رہا۔ يبال تك كه بجه مير المال باب سے بيداكيا۔

(التشف معرب حقوق المصفلي الصن والمشرف للمطبعة الشركة الصحافية في البلاد العثماللة على 1،ص286 الإسليم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض محواله ابن ابي عمرو العدني اح 1 اص 435 الركر البلسنت بركات رصا الكحرات، بدر

توضرور ہے كدخضور سى (ند على عله دملے كآبائے كرام طاہرين وامبات كرام طا ہرات سب اہل ایمان وتو حید ہوں کہ بنص قرآن عظیم کسی کا فروکا فرو سے لئے کرم وطبهارت ہے حصہ بیں ۔

اللدتبارك وتعالى نے فرمایا ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٥ الَّذِي يىراك حيىنَ تَقُومُ ٥ وَتَـقَـلَبكَ في السَّاجدينَ ٥ ﴿ تُرْجِمه: كِبْرُوسا كَرْزِيرُوست مهربان پرجو تحقیے دیکھا ہے جب تو کھڑا ہوا ،اور تیرا کرونیں بدلناسجدہ کر نیوالوں میں۔ (پ19سورة الشعراء، أبين 217-219)

ا، م رازی فرماتے بیں ' آیت کے معنی میہ بیں کہ حضورا قدس صبی (ندیند فی معبہ دسم کا نور پاکسا جدوں ہے سا جدوں کی طرف منتقل ہوتار ہا۔

المعاندة العب نحت أبت 219 م 149،24 م 149،24 تعت أبت 219 م 149،24 تقط الوسية المسلمين بقط المسلمين بقط المسلم المسلمين بقط المسلم المام المام المام مجروعلا مدزر قافى وغير جم الحابر في المرسيوطي وامام المان مجروعلا مدزر قافى وغير جم الحابر في المرسيوطي وامام المان مجروعلا مدزر قافى وغير جم الحابر في المرسيوطي وامام المان مجروعلا مدزر قافى وغير جم الحابر في المرسيوطي وامام المان مجروعلا مدزر قافى وغير جم الحابر في المرسيوطي وامام المان مجروعلا مدزر قافى وغير جم الحابر في المرسيوطي وامام المان مجروعلا مدزر قافى وغير جم الحابر في المرسيوطي وامام المان مجروعلا مدزر قافى وغير جم الحابر في المرسيوطي وامام المان مجروعلا مدزر قافى وغير جم المان مدرون المان ا

- سرح اسردف می علی المواجب المداید؛ المقتلد الأول؛ بات وقات امه صلی الله علیه وسلم ام 1، اس174، دار المعرفه؛ بیروت)

#### محبوبانِ خدا سے مدد طلب کرنا

سوال: اوليات مدوطلب كرنا كيما ي؟

جواب: ان سے استمد اوواستعانت (مدوطلب کرنا) محبوب ہے، بیدد ، نگنے والے کی مدوفر ماتے ہیں جاہے وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو۔ ان کو دور ونز دیک سے بکارنا سلف صالح کا طریقہ ہے۔ رہاان کو فاعل متفل جاننا بید وہا بید کا فریب ہے مسلمان بھی ایسا خیال نہیں کرتا مسلمان کے عل کوخواہ مخواہ تیج پرہ ھالنا وہا بیت کا خاصہ ہے۔

(سہار شربعت، حصہ 1، ص 274 تا 274 سکت المدینہ کرا ہے)
اولیاء اللہ اور انبیائے کرام سے مدد مانگنا جائز ہے جبکہ اس کاعقیدہ یہ ہو کہ قیقی امداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے، یہ حضرات اس کے مظہر ہیں اور مسلمان کا یہ بی عقیدہ ہوتا ہے امداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے، یہ حضرات اس کے مظہر ہیں اور مسلمان کا یہ بی عقیدہ ہوتا ہے ، کوئی جاال بھی کسی وئی کوخد انہیں سمجھتا۔ (حد العن ص 464 سکت عونیہ کراچی)

## محبوبان خدايها ستعانت يريجه ولائل:

سوال بمحبوبان خدا ساستعانت کے جواز پر پچھ دلائل بیان کر دیں؟ جواب بمحبوبان خدا سے استعانت کے جواز پر قرائن وحدیث سے متعدد دلائل موجود ہیں ،ان میں سے پچھ دلائل درج ذیل ہیں:

## نیک مسلمان اور فر<u>شتے مردگار ہیں</u>:

قرآن مجید میں اللہ تارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ هُو مَوْلَاهُ وَجِهُرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ ترجمه ہے تک اللہ این وَجِهُرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِکَ ظَهِیرٌ ﴾ ترجمه ہے تک اللہ این این میں کے بعد سب فرشتے مدو پر ہیں۔ ایپ جی کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے مدو پر ہیں۔ (ب80 سود و نعونه الب سر4)

ايمان وا<u>لے مدوگار بن</u>:

الشرتعالى قرما تائج إنسما وليتكم اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِين

فيضان فرض علوم دوم

### رسول الله معلى عدد درم عطافر مانے والے مين:

ایک اور مقام پر قرما تا ہے ﴿ وَ لَوْ أَنَّهُ مُ رَضُوا مَا آتَ اهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ ترجمہ:
وَقَالُوا حسُبُنَا اللَّهُ سَيُونِينَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ ترجمہ:
اور کیا خوب تھا اگر وہ راضی ہوتے خدا اور رسول کے دیئے پراور کہتے ہمیں اللّہ کافی ہے،
اب دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اس کا رسول، بے شک ہم اللّه کی طرف رغبت والے
اب دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اس کا رسول، بے شک ہم الله کی طرف رغبت والے
یں۔

ال آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ رسول اللہ صلی (للہ نعالی حدہ دمنے کو سینے والافر مایا ہے۔ و پینے والافر مایا ہے۔

## حضرت عيسى عبد الدام كامد وطلب كرنا:

قرآن مجيد مين ب: ﴿قَالَ مِنْ أَنْصَادِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَادِيُّونَ نَحُنُ اللَّهِ قَالَ الْحَوَادِيُّونَ نَحُنُ اللّهِ أَنْ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### جبريل بيثاديين والي

قرآن مجيد مين بي إقالَ إِنَّهَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ عُلَامًا وَكُولُ وَبَكِ لِلْهَبَ لَكِ عُلَامًا وَكُولُ وَبَكِ لِلْهَبَ لَكِ عُلَامًا وَكُنَّا هِ تَرْجَمَدُ وَمَا تَ جَبِر مِنْ عَبِدِ (اللهُ مَنْ حَصَرَت مريم اللهُ المن مَهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

## <u>بے جان کو جان اور اندھوں کو آئی کھیں دیتا:</u>

(پ3،سورة ال عسران، أبست49)

معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ عدہ (ندائم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے بے جان کو جان بخشنے والے ،اندھوں کو آئی مطافر مانے والے اور کوڑھی کے مریضوں کو شفا دینے والے ہیں۔ ہیں۔

# ایے فضل سے می کردیا:

قرآن مجيد ميں ہے ﴿ أَغُنَاهُمُ اللَّهُ وَرسُولُهُ مِنُ فَضَلِه ﴾ ترجمہ: ان كوالنداور اس كے رسول نے اپنے فضل سے غنى كرديا۔ (پ10، سورہ النوبہ السـ 74)

## روش چېرے والول سے مدد مانگو:

حضرت ابن عماس رلا نعانی حد ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی (لا نعانی حد معد وایت ہے کہ رسول اللہ صلی (لا نعانی حد مدخور مایا: (( اطلبوا الْنَحْیْدَ وَالْحَوَائِجَ مِنْ حِسَانِ الْوجُودِ)) ترجمہ: بھلائی اورا بی حاجتیں ان لوگوں ہے مانگوجن کے چیرے عبادت البی ہے روشن ہیں۔

(المعجم الكبيراسجابدخن انن حباس ع11،ص81،كمه ابن بيعمه التأبيرة)

# لوگ ان کے پاس حاجتیں لاتے ہیں:

حضرت این عمروض (لله نعانی عند سے روایت ہے کدرسول الله صلى (ند معالى عدد وسلم

فرماتے ہیں ((ان لله تعالى عباد الختصهم لحوائج الناس يفزع الناس اليهم في حوائج من عداب الله) ترجمہ: الله الله كي يجھ بندے ہیں كمالله تعالى كے يجھ بندے ہیں كمالله تعالى نے انہیں حاجت روائی خلق كے لئے خاص فرمایا ہے ،لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان كے پاس لاتے ہیں ، یہ بندے عذاب اللی سے امان میں ہیں۔

(كبر العمل يحوله طب عن الل عمر،حديث 16007، خلا6،صنحه350، مؤسب الرساله، ليروت) بارش جوگي:

حضرت ما لک الدار بروایت به فرمات این (اصاب النّاس قَحْطُ فی زَمَنِ عُمَرَ ، فَجَاء رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النّبِیّ صَلَّى زَنَد نعانی علیه رسم فَقَالَ نیا رسُولَ اللّهِ! اسْتَسْقِ لِأُمّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدُ هَلَكُولُهُ فَأَتَى الرَّجُلَ فِی الْمَنَامِ فَقِیلَ لَهُ : انْتِ عُمَرَ فَأَقُرنُهُ لَاّمَتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدُ هُلَكُولُهُ فَأَتَى الرَّجُلَ فِی الْمَنَامِ فَقِیلَ لَهُ : انْتِ عُمَرَ فَأَقُرنُهُ السَّلَام، وَأَخْبِرُهُ أَنْتُكُمْ مُسْتَقِیمُونَ وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْحَیْسُ، عَلَيْكَ الْحَیْسُ، فَلَیْكَ الْحَیْسُ، فَلَیْکَ الْحَیْسُ، فَلَیْکَ الْحَیْسُ، فَلَیْکَ الْحَیْسُ، فَلَیْسُ عُمْرَتُ عُمْرَتُ عُمْرَتُ عُمْرَتُ عُمْرَتُ عُمْرَتُ فَلَانِیا رَبِّ لَا اَلْو اللّهُ مَا عَجَوْتُ عُنْدُ) ) ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رصی (لا منانی حد دسم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یارسول اللّه صنی (لا منانی حد دسم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یارسول الله صنی (لا منانی حد دسم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یارسول الله صنی (لا منانی حد دسم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یارسول الله من علی حد دسم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یارسول الله منانی حد دسم اس آد می کے خواب میں تشریف لائے اور فر مایا عمر کومیر اسلام کہنا اور اسے فر دیا کہ بارش اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فر مایا عمر کومیر اسلام کہنا اور اسے فر دیا کہ اس کو میں میں کردوئے ، پھر کہا : اے میر بر درب! میں کوتا ہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں جس سے میں عاجز ہوں۔

(معنت الرشيبة كناب الشطائيل امادكر في فصل عمر بن الخطاب رضي الله عالى عمه ا حلد12 اصفحه 32 الدار السفيم المهندية)

ما نگ کیا ما نگراہے:

سيدناربيد بن كعب الملى دسى (ند ندنى حد سدوايت ب: ( كنت أبيت مع

رَسُولِ اللَّهِ صَى (لَد عَنَى قَلَهُ وَمَ وَمَعَ فَاتَيْتُهُ بِوَضُونِهِ فَقَالَ لِى سَلِّ (ولفظ الطبراني فقال يوماً يا ربيعة سلني فاعطيك رجعنا الى لفظ مسلم )فَقُلْتُ أَسْأَلُكُ مُرَافَقَتَكَ فِي يوماً يا ربيعة سلني فاعطيك رجعنا الى لفظ مسلم )فَقُلْتُ مَلَى نَفْسِكَ بِكَثُر يَقِ الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْر ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ هُو ذَكَ قَالَ فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثُر يَقِ الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْر زَلِكَ قَالَ قُلْتُ هُو ذَكَ قَالَ فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَ مُورِ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ وَمَا فَرَا عَلَى اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ وَمِل وَاقَتَ عَظَافُرُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَمَا عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَمَا عَلَى اللّهُ وَمَا عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَاللّهُ وَمِن اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاقَتُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاقَلَى اللهُ اللهُ وَاقَلَى اللهُ وَاقَلَى اللهُ اللهُ وَاقَلَى اللهُ اللهُ وَاقْتُ وَاقْتُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاقَلَى اللهُ اللهُ وَاقْتُ اللّهُ وَاقَلَى اللهُ وَاقْتُ اللّهُ اللهُ وَاقَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاقْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاقْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ الل

(صحیح مسلم، كتاب الصلوة مان فصل السحود مع 1 من 193 فلایمی كنت جانه، كراجی مسلم است المی داؤد، كتاب الصلوة مان وقت قیام السی صلی الله تعالی علیه و سلم من السل، م 1 من 187 أفتاب عالم بریس المور الا المعجم الكسر، م5، ص55 أفتاب عالم بریس المبور الا المعجم الكسر، م5، ص55 أفتاب عالم بریس المبور الا المعجم الكسر، م5، ص55 أفتاب عالم بریس المبور الا المعجم الكسر، م5، ص55 أفتاب عالم بریس المبور الا المعجم الكسر، م5، ص55 أفتاب عالم المبينة المبروب

آئ کے اُن کی پناہ آئ مدد ما نگ اُن سے پھر نہ مانمیں گے قیامت میں اُئر مان گیا

شیخ شیوخ علاء البندسیدی شیخ محقق موالا ناعبدالحق محدث و بلوی رحد زند حد شرت مشکوة شریف میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں از اطرات مسوال کے مصور مسئود ضرمود شرود شرمود سطلوبے خاص معلوم مسئود کے اور محمد محالا محمد من زند سونے حد در سرمو کے کار حسمه بلاست همت و کو امت اوست من زند سونے حد در سرمو جده خواهد و کو اخواهد باذن بروورد کی اور محالا خود در در از جمد مطلق معلوم ہوتا ہے کہ آن ایک داور کی خاص شے کو ما تکنے کی تخصیص نہیں فرمانی معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملة پ کے دست اقدی میں ہے، جو چاہیں ہے جا جی ابتد تی لی معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملة پ کے دست اقدی میں ہے، جو چاہیں ہے جا جی ابتد تی لی کے ادان سے عطافر مادی۔

(الشعة السمعات، كتاب التسلود، بأن السحود وقتيله ،اعتين الاول مع 1،ص396س كسه يوريم

صوب سکھر)

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ (نلہ عبہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں:

الحمد للله بيجليل ونفيس حديث سيح اپنج بر برجيلے ہے وہابيت کش ہے۔حضور اقدس خاب الله الاعظم صدر لاد معانی حدیث علام مطلقاً بلا قيد وبلا تخصيص ارشاد فرمانا: سل، ما تگ کيا ما نگ بيا ما نگ کيا ما الله الله به به جس ہے صاف ظاہر ہے کہ حضور برقتم کی ما تگ کيا ما نگ بيا و نياو آخرت کی سب مرادي حضور کے اختيار ميں ہيں جب تو بلا حاجت روائی فرما کے بين د نياو آخرت کی سب مرادي حضور کے اختيار ميں ہيں جب تو بلا تقييد ارشاد ہوانا نگ کيا ما نگتا ہے ليمنی جو جی ميں آئے ما نگو کہ جو ری مرکار ميں سب کھے

گر خیریت دنیا وعظیٰ آرزو داری بدرگا<sup>بمش</sup> بیاو ہرچہ میخواہی تمنا کن ترجمہ:اگرتو دنیا و آخرت کی بھلائی جا ہتا ہے تو اس کی بارگاہ میں آ اور جو جا ہتا ہے ما نگ

بیشعر حضرت شیخ محقق دحد (ند نعانی کا ہے کہ قصیدہ تعتید حضور پرنور سید عالم صلی (لد نعانی علد درمار میں عرض کیا ہے۔

پھرائی عدیث جلیل میں سب سے بڑھ کر جان وہابیت ریکیسی آفت کہ حضور اقدی منے رائد نعانی حضور سے جنت اقدی منی رند نعانی حدد دملم کے اس ارشاد پر حضرت ربیعہ رصی رند نعانی حدود حضور سے جنت ما تکتے ہیں کہا: ((أسألك مُسرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ!)) میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں رفاقت والاعطا ہو۔

و ما بی صاحبو! یہ کیسا کھلا شرک و ہا ہے ہے جسے حضور ما لک جنت عدبہ (مصل (لصدو زراننعبذ قبول قرمار ہے ہیں۔

(متأوى رضويه منحصائ 30،ص494,495,496رضا فاؤندَسش الابور)

علام على قارى عدد ومن (لبارى مرقاه شرح مشكوة ميس قرمات بين "يوخد مس اطلاقه صلى (لد نعالى عليه دمل الامر بسؤال ان الله تعالى مكنه من اعطاء كل ما ارادم حزائن الحق "ليعنى حضورا قدس ملى (لد نعالى حدد دمل في الكيم مطلق دياس سيم مستفاد موتا م كدالله عروم في حضور كوعام قدرت بخش م كدفدا كرزانول م جو عابين عطافر ما دين ـ

(مرقاة المناتيح، كتب الصلوة، باب السحود وفصله، الفصل الاول، ح2، ص615، المكتنة الحبيب كوئله)

طاکم تھیم دادودوا دیں بیہ پچھ نہ دیں مردود میہ مراد کس آیت خبر کی ہے

## بیابان جنگل میں اسکیے مدد کے لئے دیکارنا:

حضرت عنبہ بن غر وان رضی (لا نمانی حد ہے روایت ہے، بی اکرم صلی (لا نمانی حد ہے روایت ہے، بی اکرم صلی (لا نمانی طلبہ دسلم نے ارشاوفر مایا: ((إِذَا أَصَلَّ أَحَدُّ حَدُّ شَیْنًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُّ حَدُّ عَوْلًا وَهُو بِأَرْضِ بِهَا أَلِيسٌ بِهَا أَلِيسٌ بَهَا أَلِيسٌ بِهَا أَلِيسٌ بَهَا أَلِيسٌ بَهَا أَلِيسٌ بِهَا أَلِيسٌ بَهَا أَلِيسٌ بَهَا أَلِيسٌ بِهَا أَلِيسٌ بَهَا أَلِيسٌ بِهَا أَلِيسٌ بَهَا أَلَّهُ عَبَادًا للهِ أَغِيتُونِي، فَإِلَّ عَبَادًا للهِ أَغِيتُونِي، فَإِلَّ عَبَادًا للهِ أَغِيتُونِي، فَإِلَّ عَبَادًا للهِ أَغِيتُونِي، فَإِلَّ عَبَادًا للهِ أَغِيتُونِي، فَإِلَى أَلِيلُهُ عَبَادًا للهِ أَغِيتُونِي، فَإِلَى أَلِيلُهُ عَبَادًا للهِ أَغِيتُونِي، فَإِلَى أَلِيلُهُ عَبَادًا لَلهُ أَغِيتُهُ وَيَى اللهِ أَغِيتُونِي، فَإِلَى أَلْمُ عَبِيلٌ وَلَيْ أَلِلهُ مِنْ اللهِ أَغِيتُهُ وَيَهُ مِنْ اللهِ أَغِيتُ وَلِي لِكَارٍ عَلَيْ اللهِ أَغِيتُهُ وَلِي اللهِ أَغِيلُهُ وَلِي اللهِ أَغِيتُ وَلِي لِكَارٍ عَلَيْ اللهِ أَغِيلُهُ وَلِي لِكَارًا وَاللهُ أَلْمُ مِنْ اللهِ أَغِيلُهُ وَلِي اللهِ أَعْلَى اللهِ أَعْلَى اللهِ أَعْلَى اللهِ أَعْلَى اللهِ أَعْلِي اللهِ أَعْلَى اللهِ أَعْلَى اللهِ أَعْلَى اللهِ أَعْلَى اللهُ أَلْمُ اللهِ أَلْمُ اللهِ أَعْلَى اللهُ أَلْمُ اللهِ أَلْمُ اللهِ أَعْلَى اللهُ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهُ اللهِ أَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(المعجم الكبير للطبراني مااسند عنه بي غزوان عن 11، ص11 مكته ابي تيمه القاهره)

محدثين كاعقيده:

(21) عسن أبى على قال كان ابن المقرء يقول كنت أنا و الطبراني و أبو الشيح بالسمة على المقرء يقول كنت أنا و الطبراني و أبو الشيح بالسمدينة فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم فلما كان وقت العشاء حضرت

القبر و قنت یا رسول الله الحوع؛ فقال لی الطبرانی اجلس فإما أن یکون الررق أو السموت، فقست أنا و أبو الشیخ فحضر الباب علوی ففتحنا له فإدا معه علامان بقفتیں فیهما شیء کثیر و قال شکو تمونی إلی البی صلی (لا نعائی حبر دم رأیته می النوم فأمرنی بحمل شیء إلیکم "ترجمہ: حضرت الی بحر بن ابوعلی فرمات بیل که بیل طبرانی اور ابوش رحم (لا مدینه میل رہا کرتے تھے، ہمار افرج فتم ہوگیا اور ہم تنگدی کا شکار ہوگئے، ایک دن عشاء کے وقت نی کریم صلی (لا نعائی حب دمل کے دوف پاک پر حاضر ہوئ اور عرض کی یارسول الله صلی (لا نعائی حب دمل ہم جوک سے نا محال ہیں۔ امام طبرانی کئے بیٹے جاؤیا ہمیں کھا نامل جائے گایا موت آجائے گی۔ میں اور ابوشخ اٹھ کو درواز ہے کو لا قود یکھا کہ ایک علوی این دوغلاموں کے ساتھ درواز سے کی پاس آئے اور درواز ہی کھول تا کھی کو ایک الله صلی (لا نعائی حب در مرم کے پاس شکاری کی بہت کی چیزیں لئے کھڑ ہے تھے علوی پولائم نے رسول الله صلی (لا نعائی حب درم کے پاس شکایت کی ہے اور مجھے رسول الله صلی (لا نعائی حب درم کے پاس شکایت کی ہے اور مجھے رسول الله صلی (لا نعائی حب درم کے پاس شکایت کی ہے اور مجھے رسول الله صلی (لا نعائی حب درم نے خواب میں آگر میں تنہمیں پھی دیے کا تھم و یا ہے۔ (نذ کرہ العماط ، جلد 3 صعدہ 122، دار الکتب العلمية ، بیرون)

#### اختيارات مصطفى صلى الله تعالى عليه والم

سوال: اختیارات کی تنی اقسام ہیں؟ جواب: اختیارات کی دوسمیں ہیں:

(1)تشریعیه:

یعنی کسی فعل کوفرض یا حرام یا واجب یا مکروه یا مستحب یا مباح کردینا۔ (2) تکوینه:

یعنی کا ئنات میں تصرف کرنا جیسا کہ زندہ کرنا ، مارنا ،کسی کی حاجت پوری کردینا 'کسی سے مصیبت دورکر دیناوغیرہ وغیرہ۔

سنت کاعقیدہ کیا ہے: سنت کاعقیدہ کیا ہے:

جواب : اہل سنت و جماعت کاعقیدہ یہ جد درم کوعطافر مائے ہیں۔
اختیارات (تشریعہ اور تکوینیہ ) اپنے محبوب کریم صبی (لا نمانی حد درم کوعطافر مائے ہیں: '' حضوراقد س صدرالشریعہ بدرالطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ الشعایے فرماتے ہیں: '' حضوراقد س صبی (لله نمانی حد درم الله عزد جل کے نائب مطلق ہیں، تمام جہان حضور صبی (لله نمانی حد درم کے تحب تصر ف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس کے تحب تصر ف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس ایس، تمام جہان میں اُن کے تحم کا بھیر نے والا کوئی شہیں، تمام جہان اُن کا محکوم ہے اور وہ ایس، تمام جہان میں اُن کی حکم کا بھیر نے والا کوئی شہیں، تمام جہان اُن کا محکوم ہے اور وہ اسپ رب کے سواکسی کے گوم شہیں، تمام آ دمیوں کے ما لک ہیں جوانحس اپناما لک نہ جانے طلاوت سنت سے محروم رہے، تمام زہن اُن کی ملک ہے، تمام جنت اُن کی جا گیر ہے، ملکوت السمو اسے والا رض حضور صبی (لله نمانی حد درم کی عطا تمیں، جنت و نار کی تحبیاں دست اقدی میں دیدی گئیں، درق و خیراور ہرقیم کی عطا تمیں حضور صبی (لاه نمانی حد درم کی عطا کا ایک حصہ درمار سے تقسیم ہوتی ہیں، و نیا و آخرت حضور صبی (لد نمانی حد درماح کی عطا کا ایک حصہ درمار سے تقسیم ہوتی ہیں، و نیا و آخرت حضور صبی (لد نمانی حد درماح کی عطا کا ایک حصہ درمار سے تقسیم ہوتی ہیں، و نیا و آخرت حضور صبی (لد نمانی حد درماح کی عطا کا ایک حصہ درمار سے تقسیم ہوتی ہیں، و نیا و آخرت حضور صبی (لد نمانی حد درماح کی عطا کا ایک حصہ

فيضان فرض علوم دوم

احکام تشریعیہ حضور صلی (لله نعالی علیہ درملے کے قبضہ میں کردیے گئے، کہ جس پر جو جا ہیں حرام فرما دیں اور جس معاف فرما جا ہیں حوال کر دیں اور جو فرض جا ہیں معاف فرما جا ہیں حال کر دیں اور جو فرض جا ہیں معاف فرما دیں۔
دیں۔
دیں۔

## تشریعی اختیارات بریجهد دلائل

سوال: تشریتی اختیارات برکیادلائل بین؟

جواب : الله تعالى نے اپنے محبوب سلى (لله نعالى عليه دملے كوتشريتى اختيارات عطا فرمائے ہیں اس پرمتعدد دلاكل قرآن وحدیث ہیں موجود ہیں ،ان ہیں ہجھ درج ذیل ہیں :

اللداوراك كارسول ورمن دصلي (لله معالي معدد دمع جب علم كري

الله تعالى في مايا: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوهِمْ وَمَنْ يَعُصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَ وَرَسُولَ وَمَنْ يَعُصِ اللَّهُ وَرَسُولَ وَهُ مِنْ اللهُ وَرَسُولَ وَرَسُولَ وَرَسُولَ وَرَسُولَ وَمَنْ يَعُصِ اللّهُ وَرَسُولَ وَمَنْ يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولَ وَمَنْ وَرَسُولَ كَا وَرَعُومَ مَنْ اللهُ وَمَنْ يَعْمُ اللهُ وَمَنْ يَعْمُ اللهُ وَمَنْ يَعْمُ وَمَنْ عَلَا لَهُ وَمَنْ يَعْمُ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ اللهُ وَمَنْ مَنْ مَا وَرَعُومُ مَنْ مَا وَرَعُومُ وَمُومُ وَمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُعْمُ وَمُ وَمُنْ عَلَا وَمُومُ وَمُ مُنْ وَمُ مُنْ وَمُعْمُ وَمُ اللّهُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَاللّهُ وَمُعْمُ وَاللّهُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَاللّهُ وَمُعْمُ وَاللّهُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُ اللّهُ وَمُعْمُ وَالْمُ اللّهُ وَمُعْمُومُ وَاللّهُ وَمُعْمُومُ وَاللّهُ مُومُ وَاللّهُ وَمُعْمُومُ وَاللّهُ وَمُعْمُ وَاللّهُ وَمُعْمُومُ وَاللّهُ وَمُعْمُ وَاللّهُ وَمُعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالِ

یبال ائمہ مقسرین فرماتے ہیں حضور سید المرسلین صلی (للد نعالی عبد دسم نے قبل طلوع آفاب اسلام زید بن حارثہ دخی (للد نعالی عند کو تر ید کر آزاد فرمایا اور متنی (لید نعالی عبد دسم بیٹا) بنایا تھا، حضرت زینب بنت جحش دخی (للد نعالی عبد) کہ حضور سید عالم صلی (للد نعالی علیہ دسم کی پھو پھی امید بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں سید عالم صلی (للد نعالی تعدید دسم نے انہیں حضرت زید دونی (للد نعالی تعدید دسم نے انہیں حضرت زید دونی (للد نعالی تعدید دسم نے انہیں حضورا پنے زید دونی (للد نعالی عدر سے کہ حضورا پنے کے خواستگاری فرماتے ہیں، جب معلوم ہوا کہ زید دونی (للد نعالی عدر کے لئے طلب ہے انکار کیا دورع ض کر بھیجا کہ یارسول اللہ! بیس حضور کی پھو پھی کی بیٹی ہوں ایسے محف کے ساتھ اپنا کیا دیار بین نہیں کرتی ، اور ان کے بھائی عبد اللہ بن جمش دونی (لاد نعالی عدر نے بھی اسی بنا پر انکار کا بند نہیں کرتی ، اور ان کے بھائی عبد اللہ بن جمش دونی (لاد نعالی عدر نے بھی اسی بنا پر انکار

کیا، اس پر بیآ بیکر یمداتری، اسے من کردونوں بہن بھائی دفعی (للد مَعالیٰ عهدا تائب ہوئے اور نکاح ہوگیا۔

(الحاسع لاحكام القرآن(اسام قرطبي )ج 14 مص165 دارالكتاب العربي، بيروت) الإرالدرالمستور ، ح 6 مص638. 537 داراحياء التراث العربي ببيروت )

ظاہر ہے کہ کسی عورت پر اللہ عزد ہوئی طرف سے فرض نہیں کہ فلال سے نکاح پر خواہی نخواہی راضی ہوجائے خصوصاً جبکہ وہ اس کا کفونہ ہوخصوصاً جبکہ عورت کی شرافت خاندان کواکب ثریا ہے بھی بلند و بالاتر ہو،اس کے باوجودا پے صبیب صلی (للہ نعالی حد درم کا دیا ہوا پیغام نہ مائے پر رب العزة ہو جلالا نے بعینہ وہی الفاظ ارشاد فر مائے جو کسی فرض اللہ کے ترک پر فرمائے جاتے اور رسول کے نام پاک کے ماتھ اپنا نام اقد س بھی شامل فرمایا یعنی رسول جو بات تہمیں فرمائیں وہ اگر ہمارا فرض نہ تھی تو اب ان کے فرمائے سے فرض تعلی موجائے گا دیکھورسول کے تام با اصلاً اختیار نہ رہا جو نہ مانے گا صرت کم گراہ ہوجائے گا دیکھورسول کے تام فرض ہوجاتا ہے اگر چہ فی نفسہ خدا کا فرض نہ تھا ایک مباح وجائز امر :

#### روزے کا کفارہ:

صحاح سنداور و محرکت احادیث میں ابو ہر برہ ورض (لا نعالی عدست مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ اقدی میں حاضر ہوکر عرض کی نیارسول اللہ! میں ہلاک ہوگیا۔ فر مایا: کیا ہے؟ عرض کی: میں نے رمضان میں اپنی عورت سے نزویکی کی۔ فر مایا: غلام آزاد کرسکتا ہے؟ عرض کی: نہیں، فر مایا: کا تارد و مہینے کے روز سے دکھ سکتا ہے؟ عرض کی: نہیں، فر مایا: ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کی: نہیں، استے میں کھوریں خدمت اقدی میں لائی گئیں، حضور نے فر مایا: انہیں خیرات کروے، عرض کی: اپنے سے زیادہ کی تحت پر؟ مدستے میں ہوئی گھر ہمارے برابری تاتی نہیں: ((فَ حَدَ حِدَ اللّه اللّه اللّه اللّه عدد درم حَدَّ میں کوئی گھر ہمارے برابری تاتی نہیں: ((فَ حَدَ حِدَ اللّه اللّه علی حدد درم حَدَّ میں کا اللّه تعالى اللّه عدد درم حَدَّ میں کا کہ تو اللّه تعالى اللّه عدد درم حَدَّ میں کُنْتُ تَوَاحِدُهُ وَ قَالَ: الْهَابُ فَا الْمُوحِمُ اللّه اللّه اللّه عدد درم بیان کر میں کا کہ تو اللّه تعالى اللّه عدد درم بیان کر میں کوئی گھر ہمارے و قَالَ: الْهَابُ فَا اللّه مِنْ اللّه اللّه اللّه عدد درم بیان کر میں کوئی گھر ہمارے و قَالَ: الْهَابُ فَا اللّه اللّه کا اللّه اللّه اللّه کہ درم بیان کر میں کوئی گھر ہمارے و قَالَ: الْهَابُ فَا اللّه اللّه کی اللّه اللّه کیا کہ درم بیان کی میں کوئی گھر ہمارے و قَالَ: الْهَابُ فَا فُلُوحِمُ اللّه اللّه کی اللّه میں (لا نعالی حدد درم بیان کر میں کوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کی کوئی کے دوئی کی کوئی کھر ہمارے کوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئی کے دوئیں کے دوئی کے دوئی کی کوئی کے دوئی کے

(صحیح التحاری ، کتاب الصوم، بات اذا جامع فی رمضان الح ، ح 1، ص259، قدیمی کتب حابه، کراچی التحاری ، کتاب الصیام، بات تعلیط تحریم الجماع فی نهار الح، ج 1، ص314، قدیمی کتب حابه ، کراچی)

صرف دونمازی<u>ن</u>:

منداما م احمین بسندِ ثقات رجال سی مسلم ہے: ((ثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ جَعُفُر ثَنَا فَعُمِدُ بُنُ جَعُفُر ثَنَا فَعُمْ مَنْ اللّهِ عَنْ دَجُلِ مِنْهُ مُ رَخِلِ مِنْهُمُ وَخَى (لَا مَالَى خَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَنْ دَجُلِ مِنْهُمُ وَخَى (لَا مَالَى خَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الل

بوری امت کے لیے تکم یہ ہے کہ دروزانہ بانے وقت کی نماز فرض ہے، تکرنبی مختار مدی (لله ندایی حبه درمنم نے اس شخص کواس تکم عام ہے مشنگی فرمادیا۔

جهه ماه کی بمری کی قربانی جائز فر مادی:

سے ماموں ابو بردہ بن نیاز رمی رائد نمالی عند نے نماز عبد سے پہلے قربانی کر لی تھی جب کہ ان کے ماموں ابو بردہ بن نیاز رمی رائد نمالی عند نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی جب معلوم ہوا یہ کا فی نہیں عرض کی: یار سول اللہ اوہ تو میں کر چکا اب میر سے پاس چھ مہینے کا بحری کا بچ ہے مگر سمال بھروا لے سے اچھا ہے۔ قرمایا: ((اجْعَلُهَا مَکَانَهَا وَکُنْ تَجُوٰ یَ عَنْ اَحَدِ بَعُدُنْ کَ) ترجمہ: اس کی جگدا سے کردواور ہر گزاتی عمر کی بحری تمھارے بعد کسی دوسرے کی قربانی میں کافی نہ ہوگ۔

(صنحت السحاري، كناب العيدي أباب الخطبة بغد العيداج 1، 132 قديمي كنب خاله ، كراچي آ<sup>د</sup> صنعت سندم ، كناب الاضاحي، باب وقشها مج2، ص154 قديمي كتب خاله ، كراچي )

Marfat.com

### تكويني اختيارات بريجه دلاكل:

سوال عمو بن اختيارات پركيادلائل بي؟

**جواب**:اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صبی (للہ نعالی علبہ دمنے کوتکو بنی اختیارات عطافر مائے ہیں،اس پرقر آن وحدیث میں متعدد دلائل موجود ہیں،ان میں ہے کچھ دلائل درج ذیل ہیں:

ایے نصل سے می کردیا:

الندورسول مزرجن دمني زند عبه دمن في كرويا:

سه (صحیح البخاری ، کتاب الزکوة، باب قول الله تعالی وفی الرقاب والعادمین ،ج 1،ص198 ، دبسی ما کتب خانه ، پشاور)

### حافظهعطافر ماديا:

فيضان فرض علوم دوم

وہ سب بھول گئیں ،حضور نے فر مایا پی چا در پھلاؤ میں نے پھیلادی تو آپ نے لپ بھر کر اس بھول گئیں ،حضور نے فر مایا اسے سینے سے لگالو میں نے لگالی ،پس میں اس کے بعد کسی صدیت کونیس بھولا۔

صدیت کونیس بھولا۔

صدیت کونیس بھولا۔

حا ندکود وککڑ مے فرمادیا:

(بخارى بباب انشقاق القمر ، ج 5، ص 49، دار طوق النجاه)

سورج النے باول بلنے جانداشارے سے ہو جاک اندھے نجدی دکھے لے قدرت رسول اللہ کی

#### د بداراتهی وربن

سوال : كيانى اكرم صلى (لا نعالى عدر دمع نے بيدادى شرى الله تعالى كا ويداركيا

جٍ؟

جواب: جی ہاں! شب معراج نی اکرم صلی (لا نعابی عدر دمنے جا گتے ہوئے پھمان سر سے اینے دب مزدجہ کا دیدار کیا۔

و بداراللي بريجه دلائل:

سوال : سرکاردوعالم صلی (لله نعالی علیه درمع نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیااس پر کیا دلائل ہیں؟

**جواب: اس پر پچھ**دلائل درج ذیل ہیں:

(1) الله تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے ﴿ مَسَا اَا غَ الْبَسَصَـرُ وَمَسَا۔ الله می کار الآنیان: آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔

(پ27،سورة النحم، أيت 17)

اس آ مت باک کے تحت علامہ اسا عمل حق رمد (لا عبد (متو فی 1127 ھ) ، فرماتے ہیں: ﴿مازاغ البصو ﴾ کفرمان سے معلوم ہوا کہ نمی کریم صلی (لله نمانی اعبد دمنی کا اللہ عزد ہو کو کہنا جا گئے ہوئے فلا ہری آ تھوں کے ساتھ تھا کیو کا بھر کو عدم زیغ سے موصوف کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بید معاملہ جا گئے ہوئے تھا، اور اگر رؤیت قلبیہ ہوتی تواللہ تعالی (﴿مازاغ البصو ﴾ کے بجائے" ازاغ قلبہ فرماتا، بہر حال بیکہنا کہ بہوتی تواللہ تعالی (﴿مازاغ البصو ﴾ کے بجائے" ازاغ قلبہ فرماتا، بہر حال بیکہنا کہ بہال بھر سے مراد بھر قلبی ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اس مراد کے لئے کسی قرینہ کا ہونا ضروری ہے اوروہ یہال معدو ہے۔ (تعسیر دوح البیان ہے وہ ص 228 دار الدکم رہروت) ضروری ہے اوروہ یہال معدو ہے۔ (تعسیر دوح البیان ہے وہ ص 228 دار الدکم وہ بین عبال دسول اللہ میں (لا منانی علیہ دمنی والد نمانی عرب می خرد ہوں) ترجمہ: رسول اللہ میں (لا منانی علیہ دمنی وایت رہی خرد ہوں) ترجمہ: رسول اللہ میں (لا منانی حلیہ دمنی وایت رہی خرد ہوں کو دیکھا۔

(مستند احيد بن حنبل عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما اح 1 مس285 المكتب الاسلامي،

يروت)

#### امام جلال الدین سیوطی خصائص کیرای اورعلامه عبدالرؤف مناوی تیسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں'' بیرصدیث بسند سجے ہے۔''

(الحسائق الكرى، حديث الى عنام رضى الله عنهما، ح 1، ص161، مركر ابدسنت بركات رصا ، گحرات بندالا التيسير شرح الحامع الصعير، تحت حديث رأيت ربي، ح2، ص25، مكنه الامام الشافعي، رباص)

(3) رسول الله صلى الله على على دسلى في مايا: ((فَ رَأَيْتُ وَالَهُ عَلَى اللهُ الله

(سس انترامدی اج 5 ما 221 دارالعرب الاسلامی ابیروت)

امام ترفدی اس مدیث کے متعلق فرماتے ہیں 'هدد خدید نے حسن خسن مضحیح مسئل الکھیدیث مشال المحدیث مشال المحدیث مشال المحدیث مشال المحدیث مشال المحدیث مشال المحدیث مشال می اس ماری سے اس مدیث کے مسئل صحیح ہے میں منادی سے اس مدیث کے بارے میں سوال کیا اتوانہوں نے فرمایا: بیصدیث مسن صحیح ہے۔

رسن المرمذي مجة مص 222، دارالعرب الاسلاسي مبدون المردن مجة مص 222، دارالعرب الاسلاسي مبدون (4) ابن عساكر في خطرت جابر بن عبداللدرمي (لد نعاني عها سے روایت كياكه حضور سيدالمرسين مني (لا معالى موسى الكلام واعطاني الرفية لوجهه وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود) ترجمه: بيتك الله تعالى في موسى كودولت كلام بخش اور جھا بناد يدار عطافر مايا جھكوشنا عن كرى ووض المدت كام بخش اور جھا بناد يدار عطافر مايا جھكوشنا عن كرى ووض المدت بنشى وردات كلام بخش اور جھا بناد يدار عطافر مايا جھكوشنا عن كرى ووض

(كنز العمال بحواله ابن عب كر عن جابر حديث ج44،ص447، مؤسسة الرسالة ميروت)

(5) وبی محدث حضرت عبدالله بن مسعود رضی (لد نمانی عند سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رصی (لد نمانی عند نے ارشا وقر مایا: ((قال دسول الله صلی (لد نمانی عند رمنم قال لی ربی نخلت ابراهیم حلتی و کلمت موسلی تکلیما واعطیتك یا محمد کفاحا)) ترجمہ: رسول الله صلی (لد نمانی عند در مغر ماتے ہیں: مجھے میر ے رب حر رمن نے قر مایا: میں نے ابراہیم کواپن دوئی دی اور مولی سے کلام فر مایا اور تمہیں اے محمد! مواجہہ بخشا کہ برو و حجابتم نے میراجمال پاک دیکھا۔

(تساريح دمشق الكبير؛ بساب دكر عروجه الى السماء واحتماعه بحماعة من الاست. 5. ص296، داراحياء التراث العربي «بيرون)

جمع البحاريس مي من كف احا اى مواجهة ليس بينهما - محاب و لارسول "ترجمه: كفاح كامعنى بالمشافد و يدار م جبكه درميان مي كوئى پرده اور قاصدنه بوي

(سجمع بحار الانوار، باب كفع تحت اللفظ كتع به م 424 مكنه دارالا به ن مديد مدور، (6) و (6) يح مسلم على ب : ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيق، قَالَ: قُلْتَ لِأَبِى فَدْ، لَوْ لَا مَالُ عَبْد وَمَعْ لَسَالْتُهُ فَقَالَ: عَنْ أَى شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ ؟ وَالَى اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

(صحبح مسلم الله في قوله عليه السلام ورائي اج الص 161 ادارا لحيا، التراك العرب البروت ( 7) ترفري شريف ميس حضرت عيد الله ين عياس دخي (لله نعالي حبه ميس حضرت عيد الله ين عياس دخي (لله نعالي حبه مين مروى مين مروى من الله عين الله و مرقبين ) محمدًا قد رأى ديه مرتبين ) ) محمدًا قد رأى ديه مرتبين ) )

فيضان فرض علوم دوم

ترجمہ: ہم بنی ہاشم اہل بیت رسول اللہ صلی (للہ نعالی بحلیہ دمانے قرماتے ہیں کہ بیشک محمد صلی (للہ سانی عبہ درملے نے اپنے رب کود و بارد یکھا۔

(حامع الشرمدي ابواب التفسير، سورته نجم، ج 2، ص 161، امين كمهمي اردو دارا ر، دملي ثلا الشفاء معرف حقوق المصطفى، فصل وامارؤية لربه، ج 1، ص159، المطبعة الشركة الصحافية في الملاد العثمانيه)

#### ايصال ثواب

سوال: ایصال تو اب کرنا کیما ہے؟ بعض لوگ اسے بدعت کہتے ہیں۔
جواب: ایصال تو اب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا
تو اب دوسرے کو پہنچا نا جا کز ہے۔ عبادتِ مالیہ یا بدنیہ فرض ونفل سب کا تو اب دوسر دس کو
پہنچا یا جا سکتا ہے، زندوں کے ایصال تو اب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کتب فقہ وعقائد
میں اس کی تصریح ندکور ہے، ہدایہ اور شرح عقائد نسفی میں اس کا بیان موجود ہے اس کو بدعت
کہنا ہے دھری ہے۔ حدیث سے بھی اس کا جا مزجونا ثابت ہے۔

حضرت سعدرضی (لا نهائی عنه کی والدہ کا جب انتقال ہوا، انھوں نے حضور اقدی اصلی (لا نهائی علبہ دسلم کی خدمت میں عرض کی ، یارسول اللہ! (صلی (لا نهائی علبہ دسلم کی خدمت میں عرض کی ، یارسول اللہ! (صلی (لا نهائی علبہ دسلم کی خدمت میں عرض کی ، یارشادفر مایا: پانی ۔ انھوں نے کوآں کھودااور یہ اسلامات کی اسلامات کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ زندوں کے اعمال سے مردوں کوثو اب ماتا کہ یہ سعد کی مال کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ زندوں کے اعمال سے مردوں کوثو اب ماتا کہ یہ اور فائدہ پہنچتا ہے۔

اب رہیں تخصیصات نہ شرکی اس مثلاً تیسرے دن یا چالیسویں دن یہ تخصیصات نہ شرکی اس تخصیصات نہ شرکی اس نہان کوشری مجھا جاتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانا کہ ای دن ہیں تواب پہنچا گا ۔ یہ تخصیصات ہیں نہان کوشری مجھا جاتا ہے، یہ کوئی بھی رواجی اور عرفی بات ہے جواپی اگر کسی دوسرے دن کیا جائے گا تو نہیں پہنچا گا۔ یہ محض رواجی اور عرفی بات ہے جواپی ملاوت اور اس مجدلی تلاوت اور ایک میں میں اس کے اس میں موتا ہے اکثر لوگوں کے بیمان ای دن سے بہت دنوں تک بیمان مسلمہ جاری رہتا ہے اس کے ہوئے ہوئے کیو کم کہا جاسکتا ہے کہ محف وہی دن کے سوا مسلمہ جاری رہتا ہے اس کے ہوئے ہوئے کیو کم کہا جاسکتا ہے کہ محف وہی دن کے سوا و دوسرے دنوں میں لوگ ناجائز جانے ہیں، یہ محض افترا ہے جومسلمانوں کے سر باندھا جاتا ہے اورزندوں میں لوگ ناجائز جانے ہیں، یہ محض افترا ہے جومسلمانوں کے سر باندھا جاتا ہے اورزندوں میں دول کوثواب سے محموم کرنے کی بیکارکوشش ہے۔

(سهار سر ۱۰ ما مسه 16 اص 642 اسكته المدينة، كراجي ا

#### ايصال تواب كى يجهم وجهصورتين:

سهال: ایصال ثواب کی رائج کیم صور تیس بیان کردیں۔

جواب: بمارے ہاں رائے ایصال ثواب کی کھے صور تیں درج ذیل ہیں:

سوم یعنی تیجہ جو مرنے سے تیسر ہے دن کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھوا کر یا کلمہ طیبہ پڑتوا کر ایصال تواب کرتے ہیں اور بچوں اور اہلِ حاجت کو چنے ، بتا ہے یا مٹھا کیاں تقسیم کرتے ہیں اور کھانا پکوا کرفقراء ومسا کین کو کھلاتے ہیں یاان کے گھروں پر ہیجتے ہیں جائز وبہتر ہے۔

پھر ہر پنج شنبہ (جمعرات) کو حسب حیثیت کھانا لکا کرغر باکو دیتے یا کھلاتے ہیں،
پھر چالیسویں دن کھانا کھلاتے ہیں، پھر چھ مہینے پر ایصال کرتے ہیں، اس کے بعد بری
ہوتی ہے۔ یہ سب اس ایصال تو اب کی فروع ہیں اس میں داخل ہیں گر بیضر در ہے کہ یہ
سب کام اچھی نیت سے کیے جا کمیں نمائش نہ ہوں، نمود مقصود نہ ہو، ورنہ نہ تو اب ہے نہ
ایصال تو اب۔

بعض لوگ اس موقع پرعزیز وقریب اور رشته داروں کی وعوت کرتے ہیں ، یہ موقع وعوت کرتے ہیں ، یہ موقع وعوت کا ہے جس سے میت کو تواب پہنچ ۔ اس طرح شبیں بلکہ محتاجوں فقیروں کو کھلانے کا ہے جس سے میت کو تواب پہنچ ۔ اس طرح شب برا ، ت میں حلوا پکتا ہے اور اس پر فاتحہ دلائی جاتی ہے ، حلوا پکانا بھی جائز ہے اور اس پر فاتحہ دلائی جاتی ہے ، حلوا پکانا بھی جائز ہے اور اس پر فاتحہ بھی اس ایصال تواب میں داخل ۔

ماہ رجب میں بعض جگہ سورہ ملک جالیس مرتبہ پڑھ کررو ٹیوں یا چھوہاروں پردم کرتے ہیں اوران کوتقسیم کرتے ہیں اور تو اب مردوں کو پہنچاتے ہیں ہے بھی جائز ہے۔ اس ماہ رجب میں حضرت جلال بخاری رحمہ زلاد حلبہ کے کونڈے ہوتے ہیں کہ چاول یا کھیر پکواکر کونڈ دل میں بھرتے ہیں اور فانحہ دلا کرلوگوں کو کھلاتے ہیں ہے بھی جائز ہے مہاں ایک بات مذموم ہے وہ ہے کہ جہاں کونڈے جھرے جاتے ہیں وہیں کھلاتے ہیں وہاں سے ہٹے نہیں دیے ، یہ ایک لغور کت ہے گریہ جاہلوں کا طریق عمل ہے، پڑھے لکھے لوگوں

میں بیہ پابندی تہیں۔

ای طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سید ناامام جعفرصادق رمی (لا ندی ہو کو ایصالی تواب کے لیے پوریوں کے کونڈ ہے بھرے جاتے ہیں یہ بھی جائز گراس میں بھی اسی جگہ کھانے جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کررکھی ہے یہ بے جاپابندی ہے۔اس کونڈ ہے ہے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستانِ عجیب ہے، اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستانِ عجیب ہے، اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں اس میں جو پچھلکھا ہے اس کا کوئی شوت نہیں وہ نہ پڑھی جائے فاتحد دلاً مرابعہ لی تواب کریں۔

ا المحرم میں دس دنوں تک خصوصاً دسویں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی (لد نعالی عند ور تیکر شہدائے کر بلا کو ایصال تو اب کرتے ہیں کوئی شربت پر فاتحد دلاتا ہے، کوئی شیر برنج (چو ولوں کی کھیر) پر، کوئی مٹھائی پر، وئی روئی گوشت پر، جس پرچا ہوفاتحہ الاؤ جائز ہے، ان کو جس طرح ایصال تو اب کرومندوب ب۔ بہت سے بانی اور شربت کی سبیل لگادیتے ہیں، جاڑوں (سردیوں) میں چائے پائے ہے، بہت سے بانی اور شربت کی سبیل لگادیتے ہیں، جاڑوں (سردیوں) میں چائے پائے اس کا یعض جا ہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں کہنچاؤ ہوسکتا ہے، ان سب کو نا جائز نہیں کہا جا سکتا۔ بعض جا ہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہدائے کر بلاک دوسروں کی فاتح نہ لائی جائے ان کا یہ خیال غلط ہے، جس طرح دوسرے دنوں میں ہوگئی ہے۔

ماہ رکٹے الآخر کی گیار ہوی تارں .۔ ہرمہینہ کی گیار ہویں کوحضور سیدناغوث اعظم رسید ناغوث اعظم رسید ناغوث اعظم رسید ناغوث اعظم رسید ناغوث ہوئی ہے، یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے بلکہ غوث پاکستان دوری نام میں جانہ ہوئی ہے کسی تاریخ میں ہو،عوام اسے گیار ہویں کی فاتحہ ہوتی ہے کسی تاریخ میں ہو،عوام اسے گیار ہویں کی فاتحہ ہوتی ہے کسی تاریخ میں ہو،عوام اسے گیار ہویں کی فاتحہ ہولیے ہیں۔

ماه رجب کی چھٹی تاریخ بلکہ ہرمہینہ کی چھٹی تاریخ کوحضورخواہیغریب نوازمعین الدین چشتی اجمیری رصی (لله نعانی حنه کی فاتح بھی ایصال تو اب میں داخل ہے۔ اصحاب کہف کا تو شہ یا حضور نمو ث اعظم رصی (لله نعانی حه کا تو شہ یا حضرت شیخ احمد عبدالحق رُ ، ، ، ی دری مره رو (العزیز کا توشیکی جائز ہے اور ایصال تو اب میں داخل ہے۔
عرب بزرگانِ وین رصی (الد معالی حدیم (صعبہ جو ہر سال ان کے وصال کے دن ہوتا
ہے یہ بھی جائز ہے ، کہ اس تاریخ میں قر آن مجید ختم کیا جاتا ہے اور تو اب اون بزرگ کو بہنچایا جاتا ہے یا میلا وشریف پڑھا جاتا ہے یا وعظ کہا جاتا ہے ، بالجملہ ایسے امور جو باعث تو اب وخیر و برکت ہیں جسے دوسرے دنوں میں بائز ہیں ان دنوں میں بھی جائز ہیں۔
تو اب وخیر و برکت ہیں جسے دوسرے دنوں میں بائز ہیں ان دنوں میں بھی جائز ہیں۔
حضور اقدس صلی (اللہ نعالی حدد رمع ہر سا کے اول یا آخر میں شہدائے احدد می (اللہ نعالی حدیم کی زیارت کو تشریف لے جائے۔ بال بیضرور ہے کہ عرس کو لغو و خرا فات چیز و ل سے پاک رکھا جائے ، جابلوں کو نامشے ہوئے حرکات سے روکا جائے ، اگر منع کرنے سے باز نہ سے پاک رکھا جائے ، جابلوں کو نامشے ہوئے حرکات سے روکا جائے ، اگر منع کرنے سے باز نہ تھی تو ان افعال کا گناہ ان کے ذمہ۔

(سهارشريعت،حصه16،ص643تا644،سكتبة المديد، كراجي)

## ايصال ثواب يريجه د داكل:

سوال: ایصال ثواب کے جوت پر پھودلائل بیان کردیں۔ جواب: ایصال ثواب کے جوت پر چنددلائل درج ذیل ہیں:

#### قرآن مجید ہے شبوت:

الله تعالى فرما تا ب ﴿ وَاللّه بِينَ جَاء وُا مِنُ بَعُدِهِمْ يَقُولُون رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِ كَ بِعِدا مَعُولُون رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِ كَ بِعِدا مَعُرضَ كَرِيْ بِينَ وَلِإِخْوَانِ كَ بِعِدا مَعْرَفُونَ مِنَ بِينَا اللّهِ مِنْ اللّه بِينَا اللّهُ اللّه بِينَا اللّه بِينَ اللّه بِينَا اللّه بُولُ اللّه بِينَا اللّه بِينَا اللّه اللّه بَاللّه اللّه بَاللّه بِينَا اللّه بَاللّه اللّه اللّه اللّه بَاللّه اللّه بَاللّه بَاللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه الللّه ال

اس آیت میں فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کا ذکر ہے، جس طرح مسلمانوں کے دعا کا ذکر ہے، جس طرح مسلمانوں کے دیگر نیک مسلمانوں کے دیگر نیک مسلمانوں کے دیگر نیک اعلان کے ایک الی دعاؤں ہے دیگر نیک اعلان اوران کے ایصالی ثواب ہے بھی ان کوفائدہ پہنچتا ہے۔

ميت كي طرف سے صدقہ:

(صبحيح بنحساري، سأب موت الفحاة البعنة ،ح2، ص102، منظموعيه دار طبوق البحاة المكاصحيح مسلم، ناب وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه ،ح2، ص696، داراحياء الترات العربي، بيروت)

## ميت كى طرف سيرباغ كاصدقه:

من الله إِنَّ أَمِّى تُوفِيَّتُ وَأَنَا عَالِيهِ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْء الله وَهُو عَالِبٌ عَنْهَا وَقَالَ بَا رَسُولَ الله إِنَّ أَمِّى تُوفِيَّتُ أَمَّه وَهُو عَالِبٌ عَنْهَا وَقَالَ بَا رَسُولَ الله إِنَّ أَمِّى تُوفِيِّتُ وَأَنَا عَالِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْء الله وَقَاتُ بِهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَد الله وَقَالَ بَهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَد الله وَقَالَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله و

(صحيح بحارى ماب ادا قال ارضى اوبستاني صدقه لله وج4، ص7، مطبوعه دارطوق البحاه)

#### نیک اولا دجودعا کر<u>ے</u>:

مَن أَبِي هُرَيْرَةَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى (لا سالى عبدوريم) قَالَ:إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍ، أَوْ عِلْمِ

فيضان فرض علوم دوم

ینتفع به اُو وکی صالح یک عو که) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ درمی (لد نعالی حدے روایت بے، رسول اللہ صلی (لا نعالی حدد رسم نے ارشاد فرمایا: جب انسان مرجاتا ہے تو اس کاعمل منقطع ہوجاتا ہے مگر تین صورتوں میں اے مرنے کے بعد بھی عمل کا تواب ملتا ہے: ایک صدقہ جاریہ کی صورت میں، دومرا نفع والاعلم اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔

(صحیح مسلم،باب مایلحق الابسان من الثواب بعد وفاته،ج 3،ص1255،داراحیاء التراث العربی،بیروت)

## مرنے کے بعد تواب

(سس أس ماحه مات ثوات معلم الناس الحير مع 1،ص88 دار احياء الكتب العربيه ميروت)

سام سعد کے لیے ہے:

سنن الى داؤد من به في سعد بن عبادة وأنه قال بن رسول الله إن أمّ الله إن أمّ سعد ماتت فأق المسلمة أنه قال بنا وقال الله إن أمّ سعد ماتت فأق الصّرة أفضل به قال الماء وقال فعد من من المراء وقال من المراء وايت من المول في عرض سعد بن عباده دم (لا نعالي حد مدوايت م، انهول في عرض

کیا: یا رسول الله صلی (لله نعالی حلبه دمایا مسعد وفات یا گئی ہیں، کون سا صدقه افضل ہے؟ فرمایا: یا تی، حضرت سعد رضی (لله نعالی حذ نے کنوال کھدوایا اور کہا کہ بیسعد کی والدہ (کے ایصالی تواب) کے لیے ہے۔

(سنن أبي داؤد معي فصل سقى الماء ، ج 2، ص130 ، المكتبة العصريه ، سيروت)

#### بدعت کا بیان

**سوال** : بدند ہہ۔ مسلمانوں میں رائج کئی معمولات کو بدعت کہتے ہیں ،اس کا جواب ہے؟

جواب : بدند ہب مسلمانوں کے ان معمولات کوجن کی اصل قرآن وحدیث سے ثابت ہے انہیں بدعت کہتے ہیں اور''شرعاً ممنوع ہونے پردلیل دینے کے بجائے'' یہ کہد کررد کر دیتے ہیں کہ اس خاص ہیئت کے ساتھ اس کا ثبوت قرونِ ثلثہ (دورِ نبوی، دورِ صحابہ، دورِ تابعین) میں نبیس تھا حالانکہ

او لا تو قرون وزمانہ کو حاکم بنانا (فلال زمانے میں تھا تو جائز اور فلال زمانے میں نہ تھا تو ناجائز) جہالت اور اپنی طرف سے شریعت گھڑنا ہے، ہمیں توصاحب شریعت سرورکا بنات منہ (لا علیہ زمنغ نے بیاصول دیا کہ جو چیز اللہ تعالی نے حلال کی وہ حلال اور جو حرام فرمائی وہ حرام اور جس کے بارے میں سکوت کیا وہ بھی کر سکتے ہیں ، تر ذری وابن ملجہ و حاکم نے سیدنا سلمان فارس دفی (لا میسے حاکم نے سیدنا سلمان فارس دفی (لا میسے حرام فرمائے میں اللّه فی چیناہیہ والْحَرام ما حَرَّم اللّه فی چیناہیہ ومنا سکت عَدْم فلو مینا عَفاعنه) ترجمہ: حلال وہ ہے جو خدانے اپنی کاب میں حلال کیا اور حرام وہ ہے جو خدانے اپنی کاب میں حلال کیا اور حرام وہ ہے جو خدانے اپنی کاب میں حلال کیا اور حرام وہ ہے جو خدانے اپنی کاب میں حلال کیا اور حرام وہ ہے جو خدانے اپنی کاب میں حرام بتایا اور جس سے سکوت فرمایا وہ معاف ہے لینی اس یہ کھی مواخذہ نہیں۔

(حامع الترمدي الواب البلسام ، باب ماحاء في لسس الفراء ،ح 3،ص272، دارالغرب الاسلامي، يسروب الترمدي التوبيه، يسروب التحيين والسمس، ح 2، ص1117، داراحياء البكتب العربيه، بيروب المسالمين العربيه، بيروب الماكم، كتاب الاطعمه، ح 4، ص129، دارالكتب العلميه، بيروب)

نسانيا برخ كام كوبدعت سيد (برىبدعت) كها بهى جهالت ب، بمين تو صاحب شريعت الْبِالله ويَّدُ حَسَنَةُ فَلَهُ ما حب شير الله عنه والله و

ایجاد کرنے کا تواب بھی ملے گا اور جواس طریقے پر کمل کریں گے ان کا ایر بھی اسے ملے گا۔ (صحبح مسلم، کنیاب العلم ساب من سنّ سنة حسنة الغ مج 2 مص 341 قدیدی کنیب حامه، کراچی)

شالتا بدعت کو بدعت سیر میں منحصر کرنا بھی شریعت پرافتراء ہے، سیدنا فاروق اعظم رصی (للہ نعالی عهتراوت کو (کی جماعت) کے متعلق فرماتے ہیں: ((نِسٹسم البِسڈ عَةُ هَذِيةِ)) ترجمہ: بداجھی بدعت ہے۔

صحیح بحاری ماب فصل من قام رمضان - 3، ص 45 مطوعه دار طوق المعانی ثابت ہوا کہ ہر نیا کام اگر موافق اصول شرعی کے ہے تو وہ بدعت حسنہ ہے اور حدیث پاک: (مکن سن سنة حسنة) کے موم میں داخل ہو کرمجمود و مقبول ہو گا اور المرفالف اصول شرعی ہوتو فدموم اور مردود ہوگا۔

اگر مخالف اصول شرعی ہوتو فدموم اور مردود ہوگا۔

# بدعت المجھی بھی ہوسکتی ہے:

سوال: كيابدعت الجهي بهي ،وسكتي ہے؟

جواب : جی ہاں، بدعت اچھی بھی ہوسکتی ہے۔ بدندہب یہ گراہ کن نظریہ
پھیلاتے ہیں کہ بدعت بری ہی ہوتی ہے ، اچھی نہیں ہوسکتی ہے، حالانکہ ان کا یہ نظریہ
احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ ادراقوال انکہ کے خلاف ہے، بدعت ہراس کام کو کہتے ہیں جو
احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ ادراقوال انکہ کے خلاف ہے، بدعت ہراس کام کو کہتے ہیں جو
احادیث مبادرہ وہ نیا کام قرآن وسنت سے کراتا ہوتو بدعتِ سید (بری بدعت ) ہے
اور اگر قرآن وحدیث سے کراتا نہ ہوتو وہ بدعتِ مباحہ اور بدعتِ حسنہ کی قبیل سے
اور اگر قرآن وحدیث میں دلائل ہیں:

### مل الله كى رضاك لئے:

قرآن مجيد من ج: ﴿ وَهُبَانِيَّةَ ابُتَدَعُوُهَا مَا كَتَبُنهُا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابُتِغَاءَ وَضُونِ اللهِ فَسمَا رَعَوُهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْهُمُ اَجُوهُمُ وَكَثِيرٌ وَضُونِ اللهِ فَسمَا رَعَوُهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْهُمُ اَجُوهُمُ وَكَثِيرٌ وَصَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فيضان فرض علوم دوم المستخدم ال طرف سے نکالی ہم نے ان پرمقررند کی تھی ہاں بدیدعت انہوں نے اللہ کی رضاح استے کو پیدا کی پھرا ہے نہ نباہا جیسااس کے نباہنے کاحق تھا تو ان کے ایمان والوں کوہم نے ان کا ثواب عطاكيااوران ميں سے بہتيرے فاسق ہيں۔ (سورة العديد،آبت 27)

اس آبیت مبارکه کے بخت صدرالا فاضل سیدمفتی تعیم الدین مراد آبادی رحه: (لا علبه فرماتے بیں:''اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت لینی دین میں کسی بات کا نکالناا گروہ بات نیک ہواوراس سے رضائے الہی مقصود ہوتو بہتر ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، اور اس کو چاری رکھنا چاہئے ایسی بدعت کو بدعتِ حسنہ کہتے ہیں البتہ دین میں بُری بات نکالنا بدعتِ سیّنه کہلا تا ہے، وہ ممنوع اور ناجائز ہے اور بدعت سیّنہ حدیث شریف میں وہ بتاتی گئی ہے جو خلاف سنت ہواس کے نکالنے سے کوئی سنت اٹھ جائے اس سے ہزار ہا مسائل کا فیصلہ ہوجا تا ہے جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی ہوائے نفسانی سے ایسے امور خیر کو بدعت بتا کرمنع کرتے ہیں جن سے دین کی تقویت و تائید ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اخروی فوائد جینچتے ہیں اور وہ طاعات وعبادات میں ذوق وشوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں اليے امور کو بدعت بتانا قرآن مجيد کي اس آيت کے صرح خلاف ہے۔''

(تفسير خزائن العرفان، بحت الآيه المذكوره)

اس آیت پاک کے تحت علامہ اساعیل حقی رحمہ (لله حلبہ نے بھی تفییر روح البیان میں بھی بدعت حسنہ کا جواز ٹابت کیا ہے۔

(تعسير روح المبار ، نحت الآية المذكورة، ح9، ص384، دار الفكر ، بيروت)

### جس نے اچھاطریقہ ایجاد کیا:

ى مكرم مدى (لد معانى عنبه دسم نے ارشاد قرمایا: ( (مَنْ سَنْ فِسي الْـ إِسْلَام سَنَةُ حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرِهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنقَصُ مِن أَجُورِهِم شَيء، ومن سَن فِي الْإِسْلَام سَنةً سَيْنَةً كَانَ عَلَيْهِ وزُرها وَوزْرُ مَن عَمِلَ بِهَا مِن بَعْدِهِ د رد او روز روز روز روز المرد الله و الله و

مه فیضان فرض علوم دوم

اپنادکرنے کا تواب بھی ملے گا اور جواس طریقے پڑمل کریں گے ان کا اجر بھی اسے طے گا بغیراس کے کہ ان کے اجر سے بچھ کم ہو، اور جس نے اسلام میں براطریقہ ایجاد کیا تو اس کو اپنے ایجاد کرنے کا گناہ بھی ملے گا اور جواس طریقے پڑمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ملے گا ہو۔ اسے ملے گا بغیراس کے کہ ان کے گناہ سے بچھ کم ہو۔

(صحیح مسلم، کتاب العلم، باب من سنّ سنة حسنة الح، ج 2، ص 341، و دیمی کسب هامه، کراچی)

#### <u>بدعت صلاله</u>:

(جامع النوسذی ساجا، فی الاخذ بالسنة واجنناب البدع مح من من معلوم ہوا کہ جر پرعت ممنوع نہیں ہے، صرف وہ بی ممنوع ہے جو پرعت منال لہ اللہ ورسول مورد من من برای والی برعت م منوع نہیں ہے، صرف وہ بی ممنوع ہے جو پرعت منال مورد من اللہ ورسول مورد من اللہ ورسول مورد من اللہ ورسول مورد من منال برعت اللہ ورسول مورد من اللہ منالی علبہ درم کو راضی نہ کیا جائے اور اس کے برعکس اگر کوئی نیا کام جو قرآن وصدیت سے ثابت ہووہ برعت منال اور مدیث سے ثابت ہووہ برعت منال اور ممنوع نہیں بلکہ بدعت مباحد اور بدعت حسند کی قبیل سے ہے۔

محدث وفقيه علامه على قارى رمه (لا عبر (متوفى 1014 هـ) ال عديث كتحت فرمات بن "وفيه المسارة، كدا دكرهُ فرمات بن "وفيدُ البِدُعَةِ بِالطَّلَالَةِ لِإِخْرَاتِ الْبِدُعَةِ الْحَسَنةِ كَالْمَارة، كدا دكرهُ السُ السَّلُكِ "ترجمه: صلاله كى قير بدعتِ حت كوتكا لئے كے ليے ہے جيسا كه من رو، ايسابى ابن الملك نے ذكر كيا ہے۔

(مرفاة المقانيخ عاب الاغتصام بالكتاب والسندس 1 مص256 دار الفاداء .

فيضان فرض علوم دوم

علامه مناوی رمه (لا علبه (منوفی 1031ه) اس حدیث پاک کے تحت فر ماتے ہیں ۔'' و عب إسارة إلى أن بعض البدع غیر ضلالة "ترجمه:اس حدیث پاک میں یہ اشارہ ہے کہ بعض بدعتیں صلالت (گراہی والی) نہیں ہیں۔

(فيتس القدير محرف المهمرة مج 2مص 9 المكتبة التحارية الكبري مصر)

## <u>امام شافعی اور بدعت:</u>

امام شافعی رسم (لله عليه فرماتے بين: "مَا أَحُدِث مِمَا يُحَالِفُ الْكِتَات أَوِ السِّنَةَ أَوِ الْإِحْمَاعَ فَهُوَ صَلَالَةٌ، وَمَا أَحُدِثَ مِنَ الْخَيْرِ مِمَّا لَا يُخَالِفُ شَيْئًا السُّنَةَ أَوِ الْإِحْمَاعَ فَهُوَ صَلَالَةٌ، وَمَا أَحُدِثَ مِنَ الْخَيْرِ مِمَّا لَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِن الْمَعْنَ وَمِعْنَا فَى مَعْنَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(سرفاة المعاتب الاعتصام بالكتاب والسنة م 1 م 224، دارا عكر البين المرفل الى السنن المرفل الى السنن الكبرى " يبق في في كتاب" المدفل الى السنن الكبرى " يبن نقل كيا ب الاسلام فو وى في محى" تهذيب الاساء واللغات " بين نقل كيا ب للسند الكبرى " من دم الوأى و تكلف القيام م 1 م 206 ، دارالحلفاء المسلامي الكويت الكويت الاسماء واللعات و و الباء م 3 م 206 ، دارالكت العلمية الاسماء الاسماء واللعات حوف الباء م 5 م 200، دارالكت العلمية الميروت)

شيخ عز الدين اور بدعت:

سلطان العلماء شنخ عز الدين بن عبد السلام دمه (لله عبد (متوفى 660ه) قرماتے ہیں:

بدعت وہ کام ہے جونی اکرم صلی (للہ نعالی علبہ دسم کے زمانے میں رائج نہ ہوا ہو اس کی پانچ قسمیں ہیں: (1) بدعت واجبہ (2) بدعت محرمہ (3) بدعت مندوبہ (4) بدعت مکروہہ (5) بدعت مباحہ ان کی بہجان کا طریقہ یہ ہے کہ جوبھی نیا کام ہوا ہے قواعد فيض ن قرض علوم دوم

شرعیہ پر پیش کیا جائے گا اگروہ وجوب کے قواعد کے تحت آتی ہوتو وہ بدعت واجبہ ہے،اور اگروہ حرمت کے قواعد کے قواعد کے تواعد کے قواعد کے قواعد کے قواعد کے قواعد کے تواعد کے تحت آتی ہوتو وہ بدعت مندو ہہ ہے،اوراگروہ کراہت کے قواعد کے تحت آتی ہوتو وہ بدعت مکروہہ،اوراگروہ کراہت کے قواعد کے تحت آتی ہوتو وہ بدعت مکروہہ،اوراگروہ اباحت کے قواعد کے تحت داخل ہوتی ہوتو وہ بدعت مہاجہ ہے۔

چندواجب برعتوں کی مثالیں: (1) علم نوسی میں مشغول ہونا کہ بیا یک ایباعلم
ہے جس کے ذریعے کلام البی (حزین) اور کلام مصطفیٰ (صبی (ندیعیٰ جلہ درمیٰ) سمجھ جاتا ہے

ہال کے واجب ہونے کی وجہ بیہ کہ حفظ شریعت واجب ہے اور شریعت کا حفظ بغیر علم نحو
کی معرفت کے مکن نہیں اور قاعدہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے واجب مکمل ہوتا ہووہ چیز بھی
واجب ہے ۔ (2) قرآن وسنت کے غرائب لغویہ کی حفاظت ۔ (3) اصول فقہ کی تدوین
۔ (4) سیح کو فعط سے جدا کرنے کے لئے جرح و تعدیل میں کاام قواعد شرعیہ اس بات پر
دلالت کرتے ہیں کہ جو چیزیں قدر متعین سے زائد ہیں این میں حفظ شریعت واجب ہے
، ولالت کرتے ہیں کہ جو چیزیں قدر متعین سے زائد ہیں این میں حفظ شریعت واجب ہے
، اور اویر بھاری بیان کردہ مثالیں ایس ہیں کہ ان کے بغیر حفظ شریعت مکن نہیں ۔

حرام بدعوں کی مثالیں:(1)ندہب قدریہ (2)ندبہ جہیہ(3)ندہب یہ مرجہ(4)ندہب،مجمہہ۔

اوران میں سے ہرا یک کار دکر نا بدعت واجب ہے۔

ا مستحب بدعتوں کی چند مثالیں: (1) سرائے ، مدارت اور بلوں کی تقمیر (2) ہروہ افراق اور بلوں کی تقمیر (2) ہروہ افرا احجا کام جو پہلے زمانے میں نہ ہوتا ہو۔ (3) تراویج کی جماعت۔(4) تصوف کی باریکیوں میں کلام۔(5) اللہ کی رضا کے لئے محافل کے اندر مسامل سارت استدارل سے ایک مناظرانہ کلام۔

ممروہ بدعتوں کی چند مثالیں: (1) مساجد کی تزیین و آراش۔(2) قرآن مجید کی زیب وآرائش۔ بہر حال قرآن میں اس طرح کن کرنا کے قرآن مجیدے انفاظ میں وضع سے نکل جائیں توضیح میہ ہے کہ ایسا کرنا ایسی بدعت ہے جو کہ حرام ہے۔ مباح بدعوں کی مثالیں: (1) صبح اور عصر کے بعد مصافحہ۔ (2) کھانے پینے کی اشیاء، کیڑ دن اور گھروں کی آسائش میں وسعت ،سبز جا دریں بمبننااورآستیوں کا کھلار کھنا۔ بعض اوقات ان میں ئے بعض چیزوں کے اندر علماء کا اختلاف ہوجاتا ہے، پس بعض علماءاتہیں مکروہ کہتے ہیں اور دیگر مکروہ بہیں کہتے۔

(فواعد الاحكام في مصالح الامام،فصل في المدع، ح2، ص204، مكتبه الكليات الاربوبه،القابوه)

علامه نو وی اور بدعت:

شارح سيح مسلم علامه نووي رحمه (لله حلبه (متوفی 676ھ) بدعت کی تعریف اور اس كى اقسام كم تعنق فرمات بين: "فَالَ أَهُ لَ اللَّعَةِ هِي كُلَّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرٍ مِثَالِ سَسابِقِ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْبِدُعَةُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وَاجِنَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَ مَكُرُوهَةٌ وَمُبَاحَةٌ "ترجمه: ابل لغت نے فرمایا ہردہ عمل جس كى مثال بہلے نه ہووہ بدعت ہے ۔ علماء نے ارشاد فرمایا بدعت کی بانچ اقسام ہیں:واجب ،مستحب،حرام، مکروہ اورمباح۔

(شرح الصحبح المسلم للدوري، كتاب الصلوة ، تجعيف الصلوة و الخطبة، خلد 6، صفحه 154، دار إحماء الترات العربي أبيروت)

صدرالشر بعدمفتی امجد علی اعظمی رحمه (ند حد فر ماتے ہیں:

و ہابیوں کے یہاں بدعت کا بہت خرج ہے، جس چیز کو دیکھیے بدعت ہے، الہذا بدعت کے کہتے ہیں اے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بدعت مذمومہ وقبیحہ وہ ے، جو کس سنت کے مخالف ومزاتم ہواور بیکروہ یا حرام ہے۔ اور مطلق بدعت تومستحب، بلکەستىت ، بلکە واجىپ تىک بموتى ہے۔

حضرت امير المؤمنين عمر فاروق اعظم رصير الله بعاني حستراويح كي نسبت فرمات يْنِ ((نِعْمُتِ الْبِنْعَةُ هَٰذِهِ)) ترجمہ: بیاجی بدعت ہے۔ عالانکه تراوت سنت مؤکدہ ہے، جس امری اصل شرع شریف سے ثابت ہووہ ہر گز بدعت قبیحہ نہیں ہوسکتا، ورنہ خود وہا بید کے مدارس اور اُن کے وعظ کے جلنے، اس ہیا ت خاصہ کے ساتھ صرور بدعت ہوں گے۔ پھر انھیں کیوں نہیں موقوف کرتے ... ؟ مگران کے یہاں تو بیٹھ ہری ہے کہ مجو بانِ خداکی عظمت کے جتنے اُمور ہیں، سب بدعت اور جس میں یہاں تو بیٹھ ہری ہے کہ مجو بانِ خداکی عظمت کے جتنے اُمور ہیں، سب بدعت اور جس میں اِن کا مطلب ہو، وہ حلال وسنت ۔ وَ لَا حَولَ وَ لَا قُوتَهُ إِلَّا بِاللهِ ۔

(بهار شريعت، حصه 1، ص 235,236، مكتبة المديد، كراجي

# ''الصلوة والسلام عليك يارسول الله''كا ثبوت

## قرآن مجيد \_\_ ثبوت:

الله تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهُ وَ مَلاَئِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ اللهُ وَ مَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ ترجمهُ كنزالا يمان: بِشَكَ الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: بِشَكَ الله اوراك كِفْر شَتْ ورود بَصِحِ بِين اس غيب بتائے والے (نبی) پر،اے ايمان والو!ان پر اوراك كفر شَتْ ورود بَصِحِ بِين اس غيب بتائے والے (نبی) پر،اے ايمان والو!ان پر درود اور فوب سلام بحجو و

## استدلال:

شافیا اس آیت کریمه پس کی خاص طریقه سے صلوق وسلام بیجنے کا حکم نددیا بلکه اسے مطلق رکھا کہ حضور وربی الله اسے مطلق رکھا کہ حضور وربی الله ندای حدود وسلام عرض کریں اوراس مطلق میں "المصلومة و المسلام عرض کریں اوراس مطلق میں "المصلومة و المسلام علیت یا رسول الله" بھی ہے۔

# السلام عليك بإرسول الله:

حضرت على الرئضى وفي الدنها في عند عدوايت م، قرمات بين ( كنت مع النبي صلى الدنها في عند الله عند عدوايت من الدنها في المنتقبلة حبل ولا

(سنس ترمدى، ح6، ص25، دار 'فغرب الاسلامى، سروت الادلائل السوة لليهنى ، باب مدا، البعث والشريل و 25، ص154، دار الكتب العلميه ، بيروب الادلائل السود لاى عبم المتسل البعث والتريل و 25، ص154، دار الكتب العلميه ، بيروب الادلائل السود لاى عبم المتسل الناسع عشر، و 1، ص389، دار السفائس بيروت الالشفا بتعريف حتون المصطلمي صدى المه عبه وسلم، ح1، ص306، دار العيجاء، عمان)

## الصلوة والسلام عليك بإرسول الله:

علامع في بن ابرا يم طبی رحد (لا عبر (متوفی 1044ه) "سرتِ طلبی" من روایت نقل کرتے ہیں: ((اِنَّ رسولَ الله منی (لا نه انی عبد رسم حِیْن أَدَادَ الله تعالی حَرَامَته بالنبوّة کان اِذا خَرَجَ لِحَاجَة أی لحاجة الإنسان أبعد حتی لا یری ببناء ویفضی اِلی الشعاب وبطون الأودیة فلا یمر بحجر ولا شجر اِلا قال :الصلاة والسلام علیك یا رسول الله) ترجمہ:حضور نی کریم منی (لا نه ای عبد رسم اپنی بعث کے قریب زمانے میں جب تفاع عاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتن دورتشریف لے جاتے کہ وہاں سے آبادی نظر نہ آتی تھی، پھر وہاں آپ گھا نیوں اور واد یوں کے اندرونی جاتے کہ وہاں سے آبادی نظر نہ آتی تھی، پھر وہاں آپ گھا نیوں اور واد یوں کے اندرونی ورخت کے پاس سے گر رہتے وہ یوں عرف کرتا:الصلوة و السلام علیك یا رسول الله ورخت کے پاس سے گر رہتے وہ یوں عرف کرتا:الصلوة و السلام علیك یا رسول الله ورخت کے پاس سے گر رہتے وہ یوں عرف کرتا:الصلوة و السلام علیك یا رسول الله ورخت کے پاس سے گر در تے وہ یوں عرف الله تعالی علیہ وسلمت 1، ص 20، دارالکند السیرت حلیمیہ بسروں النورة به ح 1 ، ص 21،دارالعیما، العمل علی شرح مسیم،المقدمہ ج 1، ص 16،دارالعکر بیروں)

حضرت موى علياللام اورالصلوة والسلام:

مکاشفۃ القلوب میں ہے: 'اللہ تعالیٰ نے موی علیہ اللام کو بذریعہ وی فرمایا: اے مویٰ! کیا تیری بیخواہش ہے کہ میں تیری زبان پر تیرے کلام سے، تیرے دل میں خیالات مویٰ! کیا تیری بیخواہش ہے کہ میں تیری زبان پر تیرے کلام سے، تیرے دل میں خیالات

ے ، تیرے بدن میں تمہاری روح سے بتمہاری آنکھوں میں تمہاری بصارت سے اور تمہارے انوں میں تمہاری بصارت سے اور تمہارے کا نول میں تمہاری ساعت سے زیادہ قریب ہوں تو اس کے لیے محرمصطفی صدی (لا سالی علب درم پر کثر ت سے میدروو پڑھا کرو:الصلوة و السلام علیك یا رسول الله۔ سالی علب درم پر کثر ت سے میدروو پڑھا کرو:الصلوة و السلام علیك یا رسول الله۔ مسلی علب درم پر کشر ت سے میدروو پر ما کرو:الصلوة و السلام علیك المدینه، کراچی)

#### امام ابن جوزى رمه (لله عليه:

علامہ ابن جوزی رسمہ (لا علبہ (متوفی 97 5 6) پی کتاب "الذكرہ فی الوعظ"كے خطبہ ميں لکھتے ہیں:السصَّلاء وَالسَّلام عَلَيْك يَسا سيد الْأَنَام ﴿ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ يَسا سيد الْأَنَام ﴿ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ يَسا سيد الْأَنَام ﴿ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ يَسَا سيد الْأَنَام ﴿ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ يَا نَبَى الْإِسُلَامِ۔

(التدكره في الوعظ،المحلس الثامن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم،ج 1،ص83، دارالمعرفه،بيروت)

## حضرت جہانیاں جہاں گشت رمہ (لا عدب

حضرت جہانیاں جہاں گشت سید جلال الدین بخاری رحمہ (لا حدب منوفی 785ھ) فرماتے ہیں: ''جوخص درج ذیل درود شریف پابندی سے پڑھے گاوہ دنیاوا خرت کی تمام مصیبتوں سے بخوف ہوجائے گااور آخرت میں ان شاءاللہ حضور صلی (لا نعالی علیہ درمر کی ہمسائیگی اختیار کرے گا:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا محمد ن العربي الصلوة والسلام عليك يا محمد ن القرشي

الصلوة والسلام عليك يا محمد ن المكى الصلوة والسلام عليك يا نبي الله الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

(حوابر الاولياء اص232 مطبوعه اسلام آباد)

### جمهورعلما اورالصلوة والسلام:

(فشح المباري شرح صحيح بحاري، قوله باب الصلوة على السي صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 11، ص166، دارالمعرفه، بيروت)

فيضال فرض علوم دوم

# اذان سے پھلے اور بعد درود وسلام

سوال: اذ ان سے سلے اور بعد در و دوسلام پڑھنا کیا ہے؟

جواب : اذ ان سے بل و بعد درود وسلام پڑھنا جائز دمستحب ہے۔ اس پر درج

ذيل د لائل مين:

# قرآن مجيد \_ حدليل:

ورود وسلام الی عبادت ہے جوکی مخصوص وقت کے ساتھ فاص نہیں۔اللہ تعالی قر آن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما تاہے ﴿إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النّبِیّ یَا قَر آن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما تاہے ﴿إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النّبِیّ یَا اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

اس آیت کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کوحضور نبی کریم میں (للہ علبہ دسلے پردرود وسلام پڑھنے کا تھم دیااور بیتھم مطلق ارشاد فرمایا کسی خاص وقت کی پابندی ندلگائی کہ اس وقت پڑھواوراس وقت نہ پڑھو،اس مطلق میں اذان سے پہلے اور بعد کا وقت بھی شامل ہے، لہذااذان سے پہلے اور بعد میں ورود وسلام پڑھنااس حکم قرآنی پڑمل کرنا ہے۔اصول ہے، لہذااذان سے پہلے اور بعد میں ورود وسلام پڑھنااس حکم قرآنی پڑمل کرنا ہے۔اصول کی کہ بول میں بیقاعدہ موجود ہے: '' الے مطلق یہ حری علی اطلاقہ '' یعنی جو بات مطلق ہووہ این اطلاق پر جاری ہوتی ہے۔

ردالحتار میں درود بیاک کے باے میں ہے:''ومست حبہ فسی کیل اوف ات الإمکان''ترجمہ: درود شریف ہرمکنہ وقت میں پڑھنامتحب ہے۔

(ردالمحار،كتاب الصلوة،فروع قرا بالفارسية،حلد1،صفحه517،دارالدكر،سيروت)

# صدیث یاک سے دلیل:

اذان کے بعد درود پڑھنے کا حدیث پاک میں حکم ہے چنانچ مسلم شریف کی

صدیت پاک ہے: ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صِي إِنْهُ عَلَى وَسَلَّم يَقُولُ اللّهِ يَعَلَى صَلَّوا عَلَى الْعَاسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزَلَةٌ فِي الْجَنَّةِ عَلَى صَلَّاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وَثُو اللهِ لَي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزَلَةٌ فِي الْجَنَّةِ عَلَى صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وَثُو اللهِ وَأَدْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَة فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ كَلَّ تَنْبَغِي اللّهِ لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَدْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَة كَلَا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَدْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَة كَلَا تَعْبِيلَة لَكَ الشَّفَاعَةُ) بَرْجمہ: روایت ہے حضرت عبدالله این عمروی عاص سے فرمات میں مراب سے میں اللہ علیہ موزن کوسٹونو تم بھی ای طرح کہوجووہ کہ مرابا سول الله عن رودوجیجو کی وایک درود بھیجنا ہے الله اس پروس رحمتی بھیجن میں ایک جگہ ہے جواللہ کے بندول میں ہے ۔ پھر اللہ ہے میرے لیے وسیلہ مائلو وہ جنت میں ایک جگہ ہے جواللہ کے بندول میں سے ایک بی کے لائق ہے ، مجھے امید ہے کہوہ میں بی ہوں ۔ جومیرے لیے وسیلہ مائلو دہ بنت میں ایک جمہرے جواللہ کے وسیلہ مائلو دہ بنت میں ایک جگہ ہے جواللہ کے وسیلہ مائلو دہ بنت میں ایک جگہ ہے جواللہ کے وسیلہ مائلو دہ بنت میں ایک جومیرے لیے وسیلہ مائلو دہ بنت میں ایک جومیرے لیے وسیلہ مائلو دہ بنت میں ایک جومیرے لیے وسیلہ مائلو دہ بنت میں بی میں ۔ جومیرے لیے وسیلہ مائلو دہ بنت میں بی میں کے دوری میں بی میں دوری شفاعت لازم ہے۔

(صنحینج مستلم، کتاب الند مرة ماب القول مثل قول المؤدن لمن سمعه محلد 1 اصنفحه 288، دار إحیاء انتراك العربی ابیرون)

" پھر مجھ پردرود جیجو" بیتکم مؤ ذن اوراذ ان سننے والے دونوں کے لیے ہے، جس مطرح کہ بعدوالی دعا دونوں کے لیے ہے۔

# برجائز کام جس کی ابتداء:

حضور صلى (لله عليه ذامع نفير مين عبد كه رسول الله صلى (لله عله درود برخض كا ارشاد ترغيب دلائي عبه بنانچه جامع صغير مين عبد كه رسول الله صلى (لله عله دسم نے ارشاد فرمایا: (اکُ لُّ اُمْدِ ذِی بَالَ لاَ یُبْدُا فِیهِ بِحَمْدِ الله وَالصَّلاَةِ عَلَیّ فَهُو اَقْطَعُ اَبْتُهُ فَرَمایا: (اکُ لُّ اَمْدِ ذِی بَالَ لاَ یُبْدُا فِیهِ بِحَمْدِ الله وَالصَّلاَةِ عَلَیّ فَهُو اَقْطَعُ اَبْتُهُ فَرَمایا: (اکُ لُّ اَمْدِ ذِی بَالَ لاَ یُبْدُا فِیهِ بِحَمْدِ الله وَالصَّلاَةِ عَلَیّ فَهُو اَقْطَعُ اَبْتُهُ فَرَمایا: (اکُ لُّ اَمْدِ ذِی بَالَ لاَ یُبْدُا فِیهِ بِحَمْدِ الله وَالصَّلاَةِ عَلَیّ فَهُو اَقْطَعُ اَبْتُهُ مِن الله وَالصَّلاَةِ عَلَیّ فَهُو اَقْطَعُ اَبْتُهُ فَا مُنْ مُنْ الله وَالسَّلاَةِ عَلَى الله وَالسَّلاَةِ عَلَى الله وَالسَّلَاقِ مَنْ کُلُّ الله وَالسَّلَةُ مِنْ کُلُّ الله وَالسَّلاَةِ عَلَیْ الله وَالسَّلِی الله وَالسَّلاَةِ عَلَیْ الله وَاللهِ الله وَاللهِ الله وَاللهُ مُنْ الله وَاللهُ اللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ اللهُ ا

( حامع صعبرمة السبير ، ح 1 ، ص 9702 سكسة امام شافعي رياض ) ا ذان وا قامت بھي يقيناً جائز وصاحب شان كاموں ميں ہے ہيں ،لہذاان ہے سلے بھی صلوۃ پڑھنااس صدیث پڑمل کرنا ہے۔

### <u>ا قامت ہے پہلے:</u>

ا قامت سے پہلے تو خود حضرت بلال رضی (لا تعالی عنہ سے حضور صبی (لا علیہ دملی پر سال م بھیجے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابو ہر بر وارخی (لا تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (کے اَنَ بلکال إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ قَال:السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِیُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةُ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةُ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةُ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةُ وَجَمَدُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةُ وَجَمَدُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةُ وَجَمَدُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةُ وَجَمَدُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةُ وَجَمَدُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةُ وَجَمَدُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةُ وَجَمَدُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاءُ السَّيْ وَيَعْمَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَادُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُوالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ممانعت تبین:

جب تک شریعت کی طرف سے ممانعت کا تکم نہ ہوا شیاء میں اصل اباحت (جائز ہونا) ہے۔ جامع ترفدی وسنمن ابن ماجہ ومتدرک حاکم میں سلمان فاری رضی اللہ عنہ مروی حضور سیدعا کم صلی (لا عند ورسنے ارشاد فر مایا: ((الحلال ما احل الله فی صحابه الحرام ما حرم الله فی صحابه و ماسحت عنه فهومما عفاعنه)) یعنی طال وہ ہواللہ حرد من ابنی کتاب میں حال کیا اور حرام وہ ہے جواللہ حرد من نے اپنی کتاب میں حرام فرمادیا اور جس کا کچھ ذکر نہ فرمایا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔

(حامع التوسدی م-4، ص220 مصطفی الهابی حلبی مصر) اذ ان وا قامت ہے پہلے اور بعد میں کہیں ورودوسلام کی ممانعت نہیں، لہذا جائز ہے۔

## علامه نو وی شافعی:

علامہ نووی شافعی رحمہ (للہ علبہ فرمائے ہیں 'ولکل أن یصلی علی البہی صلی لاہ علبہ دسم بعد فراغه ''ترجمہ: ہرایک (مؤذن، اقامت کہنے والے اوراذ ان وقامت کو سننے والے ) کے لیے سنت ہے کہ اذ ان سے فراغت کے بعد درودیاک پڑھے۔

(منهاج الطالبين، ج 1، ص 23، دار الفكر، بيروت)

# علامها بن حجرا درعلامه رملي:

علامه ابن حجر بيتمي رحمه (لله حديه لكصته بين:

ا ذان اور ا قامت کہنے والوں اور سننے والوں کے لیے سنت ہے کہ اذ ان اور اقامت کہنے والوں کے لیے سنت ہے کہ اذ ان اور اقامت سے فراغت کے بعد حضور نبی کریم صلی زلا علیہ زمام پر درود وسلام بھیجیں کیونکہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں اذ ان کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریف کی حدیث پاک میں اذ ان کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(تحدة المحتاج في شرح السهاج افصل في الادان والاقامة ح 1،ص482،المكمة المتحارية الكبري، مصر)

اليها بي علامه شهاب الدين ركلي رحمه (لله حليه (متوفى 1004 هـ) في لكها بـ

(نهاية المحتاج الى شرح النهاج اشروط الاذار اح 1 اص 422 دارا الهكر البروت)

# علامه عبدالم يدالشرواني:

ال كے تحت علامه عبدالحميد الشروانی لکھتے ہيں:

بعض مؤذن اذان کے بعد السلوة والسلام علیك یا رسول الله ،اوردیگر صیغوں کے ساتھ درود وسلام پڑھتے ہیں تواس سے بیسنت ادا ہوجاتی ہے۔

(حاشية الشرواني على تحمة المحتاج في شرح السهاح افصل في الادان والاقدام 1، ص482. المكتبة التحارية الكيري،مصر)

# علامة شراملسي:

علامة شراملسي متوفى 1087 ھفر ماتے ہیں:

بعض مؤذن اذان کے بعد السصلوۃ والسلام علیك یا رسول الله ،اوردیگر صیغول کے ساتھ درود وسلام پڑھتے ہیں تواس سے سیسنت ادا ہوجاتی ہے۔

(حاشبه شراملسی علی مهایة المعتاح، شروط الادان، ح 1، ص 422، داراند کر، بروب) بیربات انهی الفاظ کے ساتھ حاشیہ جمل میں بھی ہے۔

(حاشبه العمل على شرح سنهج الدال والاقامة الدال والاقامة المنظرة والالفكر المروب) من المنطر على الم

بھی لکھی ہے۔

(حاشبه المحرعلي شرح المنهج الم دوحه للقبلة في الصلوة الم 175 المطبعة الحلي)

امتیاز رہے اور عوام کو درود شریف جزء اقامت نہ معلوم ہو۔ امام اہل سنت مجدد دین وملت امام اہل سنت مجدد دین وملت امام احمد رضا خان رحمہ (لا علبہ فرماتے ہیں: '' درود شریف قبلِ اقامت پڑھنے میں حرج نہیں مگرا قامت سے نصل جا ہے یا درود شریف کی آ داز آ داز آ داز اقامت سے ایسی جدا ہوکہ امتیاز رہے ادرعوام کو درود شریف جزء اقامت نہ معلوم ہو۔''

(فناوى رضويه اج5ص385 تا389 رضا فاؤنڈيشن الاسور)

## سایه نه تها

سوال: رسول الله صلى ذلا علنهِ دَمامِ كاسابهِ تَفاياتُهِيں؟ مُرَّلُ ارشاد فرمادیں۔ جواب: تا جدارِ رسالت شہنشاہِ نبوت صلی (لا علنهِ دَمامِ کے جسدا طهر کا سابہ ہیں تقا،اس پر درج ذیل دلائل ہیں:

(1) عليم ترندي في حضرت ذكوان سيروايت كياكه ((ان رَسُولَ الله صير إله عليه والله على الله على إله عليه والله على الله على عليه والم تعليم والم على الله عليه والم على الله على ال

(الحصائص الكبرى بحواله الحكيم الترمدي، باب الآية في انه صلى الله تعالى عنيه وسنم لم يكل برى له طل،ج1،ص68، مركز الهلسنت «گحرات بند)

(2) سيرنا عبدالله بن مبارك اورحافظ علامه ابن جوزي محدث رعهد (ند ندنی حضرت سيدناوابن سيدناعبدالله بن عباس رمن (لد ندنی عهدا سے روايت كرتے ہيں: ((قال معند يعين لوسول الله صلى (لد عله ذمل ظل، ولمه يقد مع شمس قط الاغلب ضؤوه ضوء السراج) ترجمه: ضوء الشمس، ولمه يقد مع سراج قط الاغلب ضوؤه على ضوء السراج) ترجمه: لين رسول الله صلى (لد عنه دمل كے سابينة تها، اورنه كورے ہوئي قاب كرا عنكم ما يعنى رسول الله عنه دمل افروز خورشيدكى روشنى برغالب آگيا، اورنه قيام فرمايا چراغ كى ضياء يوسكر كريك حضور كتابش نور نياس كى جك كود باليا۔

(الوفاء باحوال المصطفى الباب الناسع والعشرون ع2م 407، سكنه بوربه رصوبه، قبص آندى (3) أمام علام حافظ جلال الملة والدين سيوطى رحمه (لا نعالى في كتاب فصائص كبرئ مين السمعن كل لي أيك باب وضع فرما با اوراس مين حديث ذكوان ذكركر في مل كيا: "فَالَ ان سع من خَصَائِصه ان ظله كَانَ لَا يَقع على اللهُ وض وأنه كان بورا كيان إدا مَشى في الشَّمُ س أو النَّقَ مَر لَا ينظر لَهُ ظلَّ قَالَ بَعضهم ويشهد لهُ خديث قَوله منى (لا تنبر زمن في دُعَائِهِ ((واجعلنى نورا))" ترجمه: ابن منع في كما خديث قَوله منى (لا تنبر زمن في دُعَائِهِ ((واجعلنى نورا))" ترجمه: ابن منع في كما

فيضان فرض علوم دوم علم علم علم المحمد المحمد

حضور کے خصائص کریمہ سے ہے کہ آپ کا سامیز مین پر نہ پڑتا اور آپ نور محض تھے، توجب دھوپ یا جاندنی میں جلتے آپ کا سامی نظرنہ آتا۔بعض علماء نے فرمایا اس کی شاہر ہے وہ حدیث کہ حضور نے اپنی وعامی*ں عرض کیا کہ مجھے*نور کر دے۔

(استحملت المكسري، الله الله الله تعالى عليه وسلم لم يكن بري له طل، ح 1، ص68، مرکر ایسست برگات رضا، گجران مید)

(4) امام ابلسنت مجدد دين وملت امام احمد رضاغان عنه (زمد فرمات مين:

'' بیشک نبی کریم صلی (لله علبه زملے کے لئے سامیہ نه تھا،اور بیدامرا عادیث واقوال علماء كرام سے ثابت اورا كابرائمه و جہابذ فضلاء شل (1) حافظ رزين محدث (2) علامه ابن سبع صاحب شفاء الصدور (3) امام علامه قاضي عياض صاحب كتاب الثفاء في تعريف حقوق المصطفىٰ ( 4) أمام عارف بالله سيدى جلال الملة والدين محمد بلخي رومي ندن رو(5) علامه حسین بن ویار بکری (6) صاحب سیرت شامی (7) صاحب سیرت طلبی (8) أمام علامه جلال الملة والدين سيوسطى (9) أمام تمس الدين ابوالفرج ابن جوزي محدث صاحب كتاب الوفاء (10) علامه شهاب الحق والدين خفاجي صاحب تشيم الرياض (11) امام احمد بن محمد خطيب قسطلاني صاحب موابب لدنيه ومنج محمد بير (12) فاصل اجل محدز رقانی مالکی شارح مواہب (13) شیخ محقق مولا ناعبدالحق محدث دہلوی (14) جناب شیخ مجدد الف ثانی فاروتی سر ہندی (15) بحرائعلوم مولانا عبدالعلی مکھنوی (16) شیخ الحديث مولا ناشاه عبدالعزيز صاحب دبلوي وغيرجم اجله فاضلين ومقتدايان كهآج كل ك مدعمیان خام کا رکوان کی شاگر دی بلکه کلام سیحصنے کی بھی لیافت نہیں ، خلفاً عن سلف وائماً اپنی تصنیف میں اس کی تصریح کرتے آئے اور مفتی عقل وقاضی نقل نے باہم اتفاق کر کے اس کی تاسیس وتشیید کی۔'' (سلحصافباري رصوبه، ح30، ص 696، رضافاؤ بديشي، لاہور)

#### مزارات پر حاضری

سوال: اولیاء کے مزارات پر حاضری دیتا کیا ہے؟

جواب : مزارات اولیاء پرحاضری دینامتحب اور حصول برکات کا ذریعہ ہے اور ہر دور میں امت کا اس پرکمل رہاہے جس پرکٹیر دلائل موجود ہیں ان میں سے چندا یک درج ذیل ہیں:

(1) نبی مکرم صلی (لله نعالی علبه درملے نے ارشادفر مایا: ((فَزُودُوهَا؛ فَإِنَّهَا تَزَهَّدُ فِی السَّنْسِنَهُ وَتُسنَّدُ السَّانِیِ اللَّا الْحِسرَمَةِ)) ترجمہ: زیادتِ قبورکیا کروکہ بید نیا ہے بے رغبت کرتی اورآ خرت کی یاددلاتی ہے۔

(سنن اس ماحه الما المحاد في زيارة القدور - 1 من 501 دارا حياء الكتب العرب ابيروت)

(2) حضرت ما لك الدار عروايت به قرمات بين ( ( اَصَابُ الله الله وَ وَمَن عُمر النّبي مَنى ( لا حَد وَمَع فَعَالَ الله الله الله وَ وَمَن عُمر النّبي مَنى ( لا حَد وَمَع فَعَالَ الله الله الله وَ الله وَ الله الله وَ ا

(مصنف ابس شيبه، كتاب الفصائل ، ساذكر في فصل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عبه،

حيد12، صفحه 32، الدار السلامة، الهندية)

(3) قرآن مجيد ميں اصحاب كهف كواقعه ميں ہے: ﴿ قَالَ اللَّهِ نِهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَ مَسْجِدًا ﴾ ترجمهُ كنزالا يمان: وه بولے جواس كام ميں علنہ الله مان: وه بولے جواس كام ميں عالب رہے متعظم ہے كہم توان پر مجد بنائيں گے۔ (سورة الكهد، آیت ماركہ کے تحت صدالا فاصل مفتی سير نعيم الدين مرادآ بادى وحد (له عبد فرماتے ہيں:

جس میں مسلمان نماز پڑھیں اوران کے قرب سے برکت حاصل کریں۔
اس ہے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسکد: مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فر مانا اوراس کو منع نہ کرنا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ مسئلہ: اس سے بیجی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار میں برکت حاصل ہوتی ہے اس لئے اہل اللہ کے مزارات پرلوگ حصولِ برکت کے جوار میں برکت حاصل ہوتی ہے اس لئے اہل اللہ کے مزارات پرلوگ حصولِ برکت کے ایک ایک جویا کرتے ہیں اور اس کے جی اور موجب ثواب ہے۔

(حزائن العرفان، تحت الآية المدكوره)

(4) اسدالغابی امام این الا ثیرصحافی رسول حضرت ابوابوب انصاری رصی (لا عد کی قبر مبارک کا تذکره کرتے ہوئے اپنے دور کے لوگوں کا معمول بیان کرتے ہیں:

دفنوه بالقرب من القسططنية و قبره بها يستسقون به "ترجمد: لوگوں نے حضرت ابوابوب انصاری دمی (لا حد کو تصطنطنیہ کے قریب وفن کیا اب بھی آپ کی قبر وہیں ہے وہاں کے لوگ آپ کی قبر مہارک کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے ہیں۔

(اسدالعانة معلد 1 مص653 مطبوعه دار الفكر بيروت)

(5) البداید دالنهایی میں حافظ این کثیر حضرت ام حرام بنت ملحان رصی (لا عها کی قبر مبارک کا تذکره کرتے ہوئے اپنے دور کے لوگوں کا ممل لکھتے ہیں: ' قبر ها هالك بعظمونه و بستسقون به و يقولون قبر المرأة الصالحة "ترجمہ: حضرت ام حرام بنت ملحان کی قبر مبارک قبر صیں ہے وہاں کے لوگ ان کی قبر کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی قبر کے ملحان کی قبر مبارک قبر صیں ہے وہاں کے لوگ ان کی قبر کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی قبر کے

فيضان فرض علوم دوم علم دوم المنافع الم

وسلے سے بارش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیک عورت کی قبر ہے۔

(البداية والسهاية بحلد4 أص165 مطبوعة مكتبه خديبه ياشاور)

(6) أمام شافعي رحمة (لله حدية فرمات بين:

میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۂ (للہ حدبہ ہے برکت حاصل کرتا ہوں اور سپ کی قبر مبارک پرآتا ہوں۔ پس جب مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے تو دور کعتیں پڑھتا ہوں اور آپ کی قبرکے پاس ابتدے عاما نگتا ہوں تو وہ حاجت جلدی بوری ہو جاتی ہے۔

(ردالمحتار على الدرسجتار أحلد 1،ص135 سطسوعه مكسه حماسه

(7) سیختم محقق امام شافعی رحمہ (ند عنبہ سے الک کرتے ہیں:''امسامہ بنسافعی

كفتهاست قبرموسي كاظمرترباق مجرب ستمراجابت وعــــادا ''ترجمه:امام شافعی رحه (لافر ماتے بیں:<عنرت موی کاظم کی قبرانو رقبویت دعا کے لیے تریاق مجرب ہے۔ (اشعه اللمعان، کناب الحمائر، باب رہارہ السور، ح1، ص762)

(8) امام اجل امام ابن الحاج مرخل میں قرماتے ہیں:

بمیشه سے تمام لوگ علماء اور ا کابر مشرق ومغرب میں مزارات اولیاء کی زیارت ہے برکت حاصل کرتے رہے ہیں اور حسی اور معنوی طور پر برکت یاتے رہے ہیں۔

(المدحل افضل في ريارة القنور ال-1،ص255 دار الترات مروب)

(9) پھر مینے امام ابوعبداللہ بن نعمان کے حوالے سے قال کرتے ہیں:

برکت حاصل کرنے کے لیے مزارات صالحین کی زیارت محبوب ہے کہ صافین کی برکت ان کے وصال کے بھی جاری ہے جیسا کدان کی حیات میں تھی۔

(المدحل،فصل في زيارة القبور، ح1، ص255، دارالتراك، ببروك)

(10) حافظ ابن حجر عسقلاتی تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ ابو بمرمحرین

ہم محدثین کے امام ابو بکر بن خزیمہ، انہی کے ہم پلہ ابوعلی تقفی اور اپنے مشائخ کی

ا بیک جماعت کے ساتھ نکلے اس وفت وہ سبطوس میں امام علی بن موی رضار سه (له کی قبر

ک زیارے کے لیے جمع ہوئے تھے، ابو بکر محمد بن مؤمل فرماتے ہیں کہ میں نے اہم ابن خزیمہ کواس مزار پر آئی تعظیم، عاجزی اور گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا جس نے ہمیں حجران کردیا۔ (نہدب السہدب معلد 400 656 657 سطوعہ دار الک العلب سروت) حجران کردیا۔ (11) خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ (لا جوسلسلہ عالیہ چشتیہ کے بانی ہیں اور جن کی ولایت مسلمہ ہے آپ نے اجمیر شریف جاتے ہوئے راستے میں لا ہور حضور داتا ورجن کی ولایت مسلمہ ہے آپ نے اجمیر شریف جاتے ہوئے راستے میں لا ہور حضور داتا علی جوری رحمہ (لا علب کے مزار پر انوار پر حاضری دی اور وہ فیض پایا کہ یوں عرض کرتے علی جوری رحمہ (لا علب کے مزار پر انوار پر حاضری دی اور وہ فیض پایا کہ یوں عرض کرتے ہیں:

سَنَخ بخش فيض عالم مظهر نور خدا ناقصال را بير كامل كاملال راراه نما

آپ کی جلدگاہ دا تاحضور کی قبر مبارک کی پائنتی کی جانب آج بھی موجود ہےاگر مزارات اولیاء پر جاناشرک ہوتا تو خواجہ اجمیر ایساعمل نہ کرتے۔

رسس اس ساجه، ح 20 م 252، المستدرك، ح 1، ص 708.709)

خصوصاً زیارت مزارات اولیائے کرام کہ لموجب ہزارال ہزار برکت وسعاوت ہے، اے بدعت ند کے گا گر وہائی نابکار ،ابن تیمیہ کا فضلہ خوار۔ وہال جاہلول نے جوبدعات مثل رقص ومزامیر ایجاد کر لئے ہیں وہ ضرور ناجائز ہیں ،گران سے زیارت کہ سنت ہے بدعت نہ ہوجائے گی۔ جیسے نماز ہی قر آن شریف غلط پڑھنا، رکوع و جود صحیح نہ کرنا،طہارت ٹھیک نہ ہوجائے گی۔ جوباری وساری ہے اس سے نماز یُری نہ ہوجائے گی۔ "

# كتاب الصلاة

Marfat.com

دارهی منڈ ااور خشی داڑھی والا امام:

سے کم کروا تا ہواں کے بیواں مواڑھی منڈ اہتا ہویا کتر واکرایک مٹی ہے کم کروا تا ہواں کے بیچھے نماز کا کیا تھی ہے؟

جواب : ایک مشت دارهی رکھنا واجب ہے جی بخاری میں ہے: ((عَنِ الْبِی عُمَدَ، عَنِ النّبِی صَلَی دُلْمُ عَلَی دَرَمَعَ قَالَ: خَالِفُوا المُشْرِجِین: وَقُرُوا اللّحی، وَأَحْفُوا السّشُورِجِین: وَقُرُوا اللّحی، وَأَحْفُوا السّشُورِجِین: وَقَرُوا اللّحی، وَأَحْفُوا السّشُوارِبَ وَحَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا حَبَّ أَو اعْتَمَر قَبَضَ عَلَی لِحْیَتِهِ فَمَا فَصَلَ أَخَذَهُ) الشّوارِبَ وَحَالَ ابْنُ عُمر رضی (لا تعدد دمل سے روایت کیا کہ آپ منی (لا تعدد دمل سے روایت کیا کہ آپ منی (لا تعدد دملے نے ارشا و فر مایا: مشرکین کی مخالفت کرو واڑھیاں بڑھاؤ اور مو تخیے چھوٹی کرواور حضرت عبدالله بن عرجب ج یا عمره کرتے ، اپنی داڑھی کوشی میں لیتے پس جو (ایک مشت منزت عبدالله بن عرجب کے یا عمره کرتے ، اپنی داڑھی کوشی میں لیتے پس جو (ایک مشت سے ) زائد ہوتی اس کوکا ف دیتے۔

المعتبع المعارى ، كناب اللهاس ماب تقليم الاطفار، جدد 3، صفحه 160، دار طون النجاما داره مندانا اور كتر واكر حد شرع سے كم كرانا نا جائز وحرام ہے شخ محقق مولاما عبد الحق محدث وہلوى دمه، (لا حليه (متوفى 1052ه) فرماتے ہيں: دارهى مندانا حرام ہے سب اورا يك مشت كى مقدار ركھنا واجب ہے اور جواسے سنت قرار دیتے ہيں وہ ال محلی میں ہے كہ ميد ہين ميں آئخ سرت صلى (لا حليه دملم كا جارى كرده طريقہ ہے يا اس اوجہ ہے كہ اس كا شوت سنت نبوى ہے جيسا كه نماز عيد كوسنت كہا جاتا ہے حالانكہ وہ واجب ہے۔ اس كا شوت سنت نبوى ہے جيسا كه نماز عيد كوسنت كہا جاتا ہے حالانكہ وہ واجب ہے۔ را اسعه الله على مندح المستكون كتاب الطهارة مباب السواك معند 10 معت 212 مكت نوالما

داڑھی منڈانے والا یا کٹوا کر حدشر ع ہے کم کروکئی نے ڈالا فاس معلن ہے۔ ایکے شخص کوامام بنانا ناجائز و گناہ اور اس کے بیٹیجے نماز مکروہ کر بھی ہے اور جنتی نمازیں اس کے بیٹیجے نماز مکروہ کر بھی ہے اور جنتی نمازیں اس کے بیٹیجے نماز مکروہ کر بھی ہے اور جنتی نمازیں اس کے بیٹیجے پڑھ کی ہوں ان کا لوٹانا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی (للہ علبہ درمے نے ارشاوفر مایا: ((

بر فاجر مؤمناً الا ان يقهر المسلطان يخاف سيفه اوسوطه) ترجمه: برگز كوئى فاسق فاجر مؤمناً الا ان يقهر المسلطان يخاف سيفه اوسوطه) ترجمه: برگز كوئى فاسق في مسلمان كى امامت نه كري كري كه وه اس كو بر ورسلطنت مجبور كرد م كه اس كى تلواريا في مسلمان كى امامت نه كري كري كه وه اس كو بر ورسلطنت مجبور كرد م كه اس كى تلواريا في مسلمان كى امامت نه كري كري قان المام بريس الاسور) در من اين ماجه اس ماره من المناس عالم بريس الاسور)

ایک اور مقام پرارشادفر مایا: ((اجعلواانمتکم خیارکم فانهم وفدکم مایدندی فانهم وفدکم مایدندی می اید کرد کرتمهار در می اید می اید

سنن دار قطنی بے 2 مسلاوعه نشر السنة اسلنان) غیریّهٔ المستملی میں ہے: اگر فاسق کو امام بنایا تو وہ گناہ گار ہوں گے،اس بنا پر کہ اُن کوامام بنانے کی کراہت کراہت تحریمی ہے۔

(غيه المستملي شرح منية المصلي، ص279، مجتباتي، دېلي)

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان علبه رحمهٔ ((رحس ارشاد قرماتے ہیں:
داڑھی منڈ انا اور کتر واکر حدِ شرع سے کم کرانا دونوں حرام وفسق ہیں اور اس کا
ان مالا علان ہونا ظاہر کہ ایسوں کے منہ پرجلی قلم سے فاسق لکھا ہوتا ہے اور فاسق معلن کی
ماست ممنوع و گناہ ہے۔
(عنادی دضوبہ ،ح6) صٰ 505، دضافانونڈینس الاہوں)

ایک اورمقام پرفرماتے ہیں:

داڑھی ترشوانے والے کوامام بنانا گناہ ہے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تح کی کہ افع گناہ اور پھیرنی واجب۔ (منادی رصوبہ مح600 603 رضا ماؤیڈبنس الاہور)

ا المن بح كا المامت:

سوال: ایما بچہ جو بالغ ہوگراس کی داڑھی نہ آئی ہوتو اے امام بنا سکتے ہیں؟

جواب : نہ کورہ بالغ بچ کوامام بنا سکتے ہیں البتہ اگر یہ خوبصورت ہوتو بہتر ہے
امام نہ بنایا جائے ۔ امام احمد رضا خان حد ہومہ (رمیں سے سوال ہوا کہ' زید کی عمرا تھارہ
کی ہے اور حافظ ہے ، داڑھی نہیں ہے۔ آیا اس کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں؟''

نیفنان فرض علوم دوم جواباً ارشاد فر مایا: اگر حسین وجمیل خوب صورت ہو کہ فساق کے لئے کل شہوت اس کی امامت خلاف اولی ہے ورنہ ہیں۔

(فتاوي رضويه مجلد6، صفحه 545 مر صافاؤ لذبيش ، لام

اگر جماعت میں سارے داڑھی منڈ ہے ہوں:

سوال: سارے داڑھی منڈے جمع ہوجا کیں تو کیا ایک داڑھی منڈے کوا بنا کر ہاجماعت نمازادا کریں یا اسلے اسلے نمازادا کریں؟

جسواب: سارے داڑھی منڈے ہوں تواکیا کیا کیا کیا نہ پڑھیں ،اگرایا داڑھی منڈے ہوں تواکی ایسے نماز پڑھیں ،اگرایا داڑھی منڈے کوامام بنا کراس کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز مروہ تحریکی ہوگی اور اس کااعا واجب ہے۔امام اہلسنت مجدودین وطت امام احمدرضا خان عدد (رحمہ فرماتے ہیں'' جم مبتدع یا فاسق معلن کے سواکوئی امام نہل سکے تو منفرداً تنہا تنہا پڑھیں کہ جماعت واجم ہبتدع یا فاسق معلن کے سواکوئی امام نہل سکے تو منفرداً تنہا تنہا پڑھیں کہ جماعت واجم ہبتد کا فات کی تقذیم ممنوع براہت تحریم اور واجب و کروہ تحریمی دونوں ایک مرتبہ میں بالا درء السمال کے حصول سے المحالد (مفاسد اهم من جلب المصالح (مفاسد کودورکرنا مصالح کے حصول سے المحالے )۔''

فناوی فیض الرسول میں ہے'' داڑھی منڈ انے والے فاسق معکن کے پیچھے داڑھ منڈ انے والوں کی نفس نماز تو ہوجائے گی مگر پڑھنے دالے گناہ گار ہوں گے اور نماز مگر و تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔۔لہذا واجب کے لئے مگر وہ تحریمی کا ارتکاب نہ کیا جائے کہ مکروہ تحریمی کا اعتناء داجب سے اہم واعظم ہے۔''

(متاوي فيض الرسول ،حلد 1 مص259،شبير برادرز ، لاس

كالاخضاب لكانے والے امام كے بيجھے نماز:

سوال: كالاخضاب لگانے والے امام كے يتي نماز پڑھنے كاكيا تكم ہے؟ جواب : كالاخضاب لگانا حرام ہے اور لگانے والے كے يتي نماز مروہ تر كي

نا جائز و گناہ ہے اور اگر پڑھی ہوتو اس کا لوٹانا واجب ہے۔حضرت ابن عباس رصی (لا نعا

(سس ای داؤد سان ساحا، می حصاب السواد، که ص ۱۹۵ المکنده العصریه سروب ۲ سس سای السهی س الحصاب بالسواد، ۱۹۵ سکت المطبوعات الاسلاسه معلب ۲ سسد الحمدس السهی س الحصاب بالسواد، ۱۹۵ سکت المطبوعات الاسلاسه معلب ۲ سسد المدالية الرسانه سروب محسن السيد عبد الله اس عنس رصی الله تعالی عسهمان ۲۰ سوست الرسانه سروب محضرت الس بن ما لک رضی (لا نعالی حسست روایت به رسول الله صی (لد حب رسم فرات الله صی المحتفی الراهیم واقل من اختصب رسم فراس الله و المحتفی المراهیم واقل من اختصب بالسواد فرعون) ترجمه: سب سے پہلے (سرخ) مهندی اور کم کا خصاب حضرت ابرا بیم فلیل الله حدد (لدلا) نے استعال کیا اور سب سے پہلے کا لا خضاب فرعون نے لگایا۔

(الفردوس لماثور التخطاب بات الالف)ح 1،ص29,30 دارالكتب العلمية اليرون الاحامع صعفر مع التيسير، حرف المهمرة، ح1،ص392 سكتبه الامام الشافعي ارياض)

رسول الله صلى (لا عليه دملم في ارشا دفر ما يا: ((مَنْ خَصَبَ بِالسَّوَادِ سَوَّدَ الله وَجُهَهُ يُومَ اللهُ يَوْمَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الل

(سجمع الروالد، ح5، ص63، ادار الكتاب العربي، بيروت الاالحام الفنعير مع المبسير، حرف المبدء ح م م 671 المبدء على المبدء على المبدء على م 671 المبدء على المبدء المبدوت)

سیخ محقق علامه عبرالحق محدث دہلوی رحمہ (ند حدہ فرماتے ہیں:'' خصصات مسسوار حسرامر سست'' ترجمہ: سیاہ خضاب لگانا حرام ہے۔

(اشعه المعمان شرح من يحوه كمان اللماس مان الرحل م 569 مورده رصوبه مسكهر) امام المسلمة امام احمد رضا خال رحمه (لله نعالي حله قرمات بين: "صحيح مذهب مين سياه خضاب حالت جهاد كے سوامطلقاً حرام ہے جس كی حرمت پر احاد بيث صحيحه ومعتبره (فتاوي رصويه، ح23،ص496،رصا فاؤلد بشر،الهور)

مفتی و قارالدین قادری رحمهٔ رلا عدبه فرماتے ہیں: ''صدیث اور فقہ کی روشنی میں سے و حضاب کی ممانعت ثابت ہے۔ یہی عامة المشاکخ کا ند ہب ہے اور اسی پر فتوی ہے۔ فقہا ، جب سروہ لفظ بلا قید ہولتے ہیں تو مکروہ تحریم مراد ہوتا ہے اور مکروہ تحریم میں حرام کی طرح ہے۔ اور اس کی امامت مکروہ تحریم کی ہے اور اس کی امامت مکروہ تحریم کی ہے اور اس کی امامت مکروہ تحریم کی ہے اور اس کی عام ہے۔''

(وَقَارِالشَّاوِي، حَنْد2،صِفِحَ174،نزم وَقَارِالدِّينِ، كُراجِي)

امام کے بنایا جائے؟:

سوال: امام کے بنایاجائے؟

جواب : امام اسے بنایا جائے جوئی سے العقیدہ مسیح الطبارۃ مسیح القراء ، مسائل نماز وطبارت کا عالم ،غیر فاسق ہو ،نہ اس میں کوئی ایسا عیب ہوجس سے لوگوں کو تنفر ہو۔نورالا بیناح میں ہے:

صحیح مردوں کی امامت کے تیج ہونے کی چیوشرطیں ہیں:اسلام، بلوغ ،عقل ،مرد ہونا ،قر اُت کا تیج ہونااوراعذار ہے سلامت ہونا۔

(نورالابصاح مع الطحطاوي، ص287،قديمي كتب حابه، كراجي)

امام ابلسنت مجدددین وملت امام احمد رضاخان عبد ﴿ حدفر مات بین:

امام ابلسنت مجدددین وملت امام احمد رضاخان عبد ﴿ حدفر مات بین:

امام اسے کیا جائے جوشی مجیح العقیدہ ، مجیح الطہارة ، مجیح القراء ، مسائل نماز وطہارت کا عالم ، غیر فاس ہو، نداس میں کوئی ایسا جسمانی یاروحانی عیب ہوجس سے لوگول کوننفر ہو۔''

(وتادی رصومہ م 600 درصا فانونڈ بینس ، لاہور)

نماز میں کف توب مکروہ تحریم ہے: سوال:نماز میں کفِ توب کا کیا حکم ہے؟

# **جواب**: نماز میں کفٹ توب (کیڑا نولڈکرٹا، کیڑاسمیٹنا) مکروہ تحریمی ہے،اس حالت میں جونمازادا کی وہ مکردہ تحریمی ہے،اس کا اعادہ کرٹا داجب ہے۔

حضرت ابن عباس رصی (لا نفاع عها ہے روایت ہے، رسول اللہ صلی (ند علیہ دسمِ نے ارشاوفر مایا:

((أُمِرْتُ أَنْ أُسْجُلَّ عَلَى سَنْعَةٍ لاَ أَصُفْ شَعَرًا وَلاَ ثُوْبًا)) ترجمه: ميں ظم ديا گيا كەسات بنريول پرىجدەكرول ادر بالوں اوركيژول كو" كف" ( فولڈ ) نەكروں \_

(صعبح بعدی است المک نون فی الصلاة م- ۱ اص 163 اسطبوعه دارطون النجاه) درمختار میں ہے: کف توب ( کپڑے سمیٹنا ) اگر چیمٹی کی وجہ سے ہومکروہ ہے جبیبا کہ آستین چڑھانااور دامن اٹھانا۔

(الدرالمخناری ردامحنار، ووع مشی است سی مستقیل القیلة هل تعسد، ح1، ص640، دارالفکر، بیروت) اس کے تحت روالحماریش ہے: شیخ خیرالدین رقلی کی عبارت اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہاس میں کرامت تحریمی ہے۔

( ردالمحتار، فروع سنى المصلى ، ـ سنقبل القبلة هل تفسد اج 1، ص 640، دارالفكر ابيروت) فماز كاعرك كوب كوب كري يا باجرست كركا عدر جا كي بهر صورت فما زمروه

فتح البارى ميس ہے:

اکثر علماء کے نزدیک کراہت دونوں حالتوں میں ہے،ان علماء میں امام اوزاعی، امام ابوصنیفہ،امام شافعی زمیم (لا اورصحابہ کرام حدیم (لرضو ۵ کی ایک جماعت جن میں حصرت عمر،حضرت عثمان ،حضرت ابن مسعود،حضرت حذیفہ،حضرت ابن عباس اور ابورا فع رسی (لا نعالی حدیم ہیں۔

(فتع الباری ، کتاب الصلوة ، لایکف ثونه فی الصلوة ، جلد 2 ، صفحه 380 مقدیمی کتب حانه کراجی) علامه عینی رحمه (لا حد مجمی یمی قرماتے ہیں که بالول اور کیڑوں کوسمیٹنا دونوں صورتوں میں کروہ ہے چتا ہے عمدة القاری میں ہے: جمہور علمانے کف توب کونمازی کے لیے

مروه قرارد باجا ہے وہ نماز میں کرے یا کر کے نماز میں واقل ہو۔

(عملة القارى «كتاب الاذان» باب السجود على سبعة اعظم» جلا 6صفحه 131، را الكتب العلمية بيروت) أو المحارض ب روامحارش ب

کف توب جیے اگر کوئی آسین جڑھا کریادامن سمیٹ کرنماز شروع کرے اور مصنف (صاحب در مختار) نے اپنا اس قول ہے ای بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑے اڑھنے پر کراہت موقوف نہیں بلکہ نماز سے پہلے بھی ایسا کیا تو اس کی خال میں گروہ ہوگی۔

(درمختار مع ردالمحتار ، باب مايفسد الصلوة وما يكره فيها، جلد2 مصعحه490 مكتبه رشيديه ، كوئله )

کفیونوب کی عام پیش آنے والی درج ذیل صورتش ہیں: (1) نصف کلائی سے زیادہ آسٹین چومالینا، (2) شلوار یا پینٹ کواور (نیفے) ایک مالادی شلامی میں کے تعمیر فراوک مالادی تردی میں میں میں مالادی

ے فولڈ کرنا (3) شلوار یا بین کو بیچے سے فولڈ کرنا (4) بہبند کو بیچے سے محر سنا (5) دامن کوسیٹناو فیرو۔ بحرالرائق میں ہے: کف توب میں استیوں کا چڑھانا بھی داخل ہے۔

(بحر الرائق مج2، ص24،ایج ایم سعید کمپنی، کراچی)

ا مام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضاحان دمه (لا عدفر ماتے ہیں: واقعی ساری پیچھے سے نہ کھولنا کراہت تماز کا موجب ہے رسول اللہ مدی (لا عدبہ دسم فرماتے ہیں:امرت ان لا اکف شعراً ولاٹو با

افتاری دضویه علی مناوند به بن البور) مدر الشرید مفتی امجد علی اعظمی رحمه (لا حد قرماتے ہیں: کوئی آستین آوهی کلائی سے زیادہ پڑھی ہویا دامن سمیٹے نماز پڑھتا بھی مکر دہ تحریکی ہے خواہ پیشتر سے چڑھی ہویا مناز میں پڑھائی۔

ابہار شریعت حصہ 30 ملے المدیسہ کراجی)

نزھۃ القاری شرح سجے ابخاری میں مفتی شریف الحق امجدی رحمہ (لا حد قرماتے

فيضان فرض علوم دوم 👚 🕶 🕶 💮 💮

ہیں: بال یا کپڑے کوغیرمغناد طریقے سے سمیٹنا ہمثلا بالوں کا جوڑا (مردوں کے لیے ) باندهناياان كوسميث كرعمام كاندركر لينايا آستين جرهالينايا تهبنداور بإنجام كوكهرس لینااس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔

(نزهة القاري شرح صحيح البخاري ،ج2، ص64، فريد بك ستال لامور)

مفتى وقارالدين رمه (لله علب فرمات بين:

پانجامه، تببند، شلوار ، پتلون یاسی اور کیڑے کو نیجے سے موڑ دینا یا او پر اٹھا کر ارس لینا کف توب ہے امام بخاری رمه (لا حدبہ نے اپن کتاب سیح بخاری میں کف توب کے بارے میں ایک مستقل باب باندھا ہے اور اس باب میں ایک حدیث حضرت ابن عماس دخي (لله نعالي مونها سے دوايت كي ہے: ( (امسرت ان اسب و على سبعة اعتظم الا ا التعف شعر أولا ثوب أ) يعني ني اكرم صلى (لا عند دمني فرما ياكه جمص مات بله يول ير سجدہ کرنے اور بال اور کپڑے نہ میننے کا حکم دیا گیا ہے۔ای حدیث کی بناء پر ہمارے تمام فغهاء نے کف توب یعن کپڑے سمینے کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔۔۔۔ بید خیال رہے کہ جونماز كرامت تحري كے ساتھ پڑھى جائے گى اس كود دبار ہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔

(وقار الفتاني، ح2، ص243 بزم وقار الدين ، كراجي)

تسنبيه: بإدرب كمثلوار شيف كوبا برسا عدر كالمرف ولذكري بااعدس بابر ک طرف،ای طرح پینے کے پانچے کو باہر کی طرف ڈولڈ کریں یا اعدر کی طرف کریں ،بہر مورت كعب توب شل شار موكا كيونكه مديث ياك اورجز ئيات ش مطلقاً مما نعت آلى ب

كرے ميں الكيوں كا بيث لكانے كا حكم:

سے ال بحدے میں گنی انگلیاں لگنا ضروری ہیں ،اگر کسی کے بحدے میں دونوں یا وں اٹھےرے تواس کی نماز کا کیا تھم ہے؟ جواب جدے میں باؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے، ہریاؤں کی تین

فيضان فرض علوم دوم تین انگیوں کے پیپ زمین پرلگنا واجب ہجدہ میں دونوں یا وُں کی دسوں انگیوں کے پیپ زمین پرلگناسنت ہے، اس طرح دسوں کا قبلدر و ہونا سنت ہے۔

لہذااگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں یا دُن زمین ہے اٹھے رہے، نمازنہ ہوئی بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی ، جب بھی نماز نہ ہوئی ،اوراگر ہریاؤں کی تین انگلیوں ہے کم کا پیٹ لگا تو نما زمکر وہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔

در مختار میں ہے: دونوں یا وَں میں ہے ایک انگی کا لگنا (سجدے) میں شرط ہے۔

(درمحنارمع ردالمحتار ،قديطلق العرص على مايقابل الركى، ح1، ص447، دار الدكر ،بيروت) اعلى حصرت امام احمد رضا خان رحمه (لله عليه فرمات بي

حالت سجدہ میں قدم کی دس انگلیوں میں ہے ایک کے باطن پراعتاد مذہب معملد اورمفتی به میں فرض ہےاور دونوں یا وَل کی تمام یاا کثر انگلیوں پراعتماد بعید نہیں کہ واجب ہو اس بنا پر جوحلیہ میں ہےاور قبلہ کی طرف متوجہ کرنا بغیر کسی انحراف کے سنت ہے۔

(فتاوى رضويه ، ج 7 م 376 ، رضافاؤنڈيشن ، لاہوں)

صدر الشريعة مفتى امجد على اعظمى رحمه (لله حله فرماتے ہیں:

پیٹانی کاز مین پر جمنا مجدہ کی حقیقت ہے اور یاؤں کی ایک انگلی کا پید لگنا شرط ۔ تواگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں باؤں زمین ہے اٹھے رہے ، نمازنہ ہوئی بلکہ اگر صرف انظی کی نوک زمین ہے گئی، جب بھی نہ ہوئی اس مسکلہ ہے بہت لوگ عافل ہیں۔

(بهار شريعت عصه 3،ص 513، مكتبة المدينه ، كراجي)

مزیدفرماتے ہیں:

سجدہ میں دونوں یاوس کی دسوں انگلیوں کے پیٹ زمین برلگنا سنت ہے اور ہر یا وُل کی تین تین انگلیون کے پیٹ زمین پرلگناواجب اور دسوں کا قبلہ روہونا سنت ہے۔ (بهاد شريعت، حصه 3، ص530 سكتبة المدينه، كراچي)

بدندہب کے پیچھے نماز کا حکم:

جس تخص کی گمراہی حد کفرتک نہ ہواس کے پیچھے نماز مکر وہ تح کی ہے لیعنی پڑھنا گناہ بڑھ لی تو اعادہ اور تو ہدوا جب اور جس کی حد کفرتک پہنچ گئی تو اس کی اقتدامیں بالکل نماز نہیں ہوگی۔

علامه مش الدين تمرتاشي رمه (لله عله قر ماتے ہيں:

بدندہب کی بدندہبی صد کفر تک نہ پنجی ہوتو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے اورا گراس کی بدندہبی صد کفر پہنچ چکی ہوتو اس کی اقتراء میں نماز بالکل نہیں ہوگی۔

(ننوبر الابصار مع الدرالمعنار وردالمعنار، باب الامامه ب- 1، ص560نا 562، دارائد کر اسروت)
امام المل سنت مجدودین وملت امام احمد رضا خان رحمه (لا علبه فرمات بیس ان میس اسے جس شخص کی بدعت حد کفر نہ ہو۔۔۔۔ نماز اس کے بیچھے کر دہ تحرکم کی ہے اور جواس حد ملک بیچھے کمردہ تحرکم کی ہے اور جواس حد ملک بیچھے کی تواقد اءاس کی اصلاحے نہیں۔

(فتاوی رضویه، ج6، ص439، رضا فائولدبشن، لاہور،

: نس کی امامت کولوگ ناپیند کریں: مع**وال**: لوگ کسی امام کی امامت کو ناپیند کرتے ہوں ، تو اس کی امامت کا کیا تھکم

جواب: اگرلوگ اس کی امات کو کی شرع عذر کے بغیر نابند کر تے ہیں منایا کی و نیوی جھڑ ہے کی وجہ سے تو لوگوں کی ناپند بدگی کوئی حثیت نہیں رکھتی اور اگر کسی شری کا در مد دسہ الرکی وجہ سے ناپند کر تے ہیں تو اس کی امامت مروہ تح ہی ہے۔ رسول اللہ صد (لا حد دسہ نافر مایا: ((ثلاثة لا تُجَاوِدُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ العَبْلُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةَ بِالَنَّةُ وَخُمُ الْاَبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةَ بِالَنَّةُ وَجُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا سَاخِط، وَإِمَامُ قُوم وَهُمْ لَهُ سَارِهُونَ )) ترجمہ: تین اشخاص کی نماز و جُمَا عَلَيْهَا سَاخِط، وَإِمَامُ قُوم وَهُمْ لَهُ سَارِهُونَ )) ترجمہ: تین اشخاص کی نماز کی کانوں سے بلند نہیں ہوتی ایک بھوڑ ہے غلام کی حتی کہ وہ لوٹ آئے، دوسری و بھون جوتو م کا تون جورات اس حال میں بسر کرے کہ اس کا خاونداس پرناراض ہو، تیسر اوہ خض جوتو م کا تون جورات اس حال میں بسر کرے کہ اس کا خاونداس پرناراض ہو، تیسر اوہ خض جوتو م کا

فيضان فرص علوم دوم

امام بناحالا نكه لوگ اے ناپند كرتے تھے۔

(جامع ترمذى باب ماجاء فيمن ام قوماً، ج2،ص193،مصطفى البابي،مصر)

امام ابلست محدددين وملت امام احدرضا خان رحمة (لا عدفر مات بين:

اگرقوم کی کراہت شرقی عذر کے بغیر ہوجیسا کہ صالح اور عالم کی امات کواپنے بعض دنیوی تناز سے کی وجہ سے مکروہ سجھتے ہوں یا غلام ، نابینا وغیرہ کی امامت مکروہ سجھتے ہوں یا غلام ، نابینا وغیرہ کی امامت مکروہ سجھتے ہوں حالانکہ وہ قوم سے افضل ہوں ، تو الی صورت میں قوم کی اپنی ناپند بدگی کوئی معنی ہیں رصحتی لہذا الن افراد کی امامت میں وہ اثر انداز نہ ہوگی ، اگر کراہت کسی شرقی عذر سے ہومثلا مام فاسق یابرئتی ہویا چار نہ کورافر اوغلام ، اعرابی ، ولدالز نا اور نابینا دوسروں سے افضل واعلم نہ ہوں یا قوم میں کوئی ایب شخص موجود ہوجس میں شرقی ترجیحات ہوں ، مثلا علم زیادہ رکھتا ہے ، تجوید وقر اُت کا ماہر ہے تو بیخود امامت کے زیادہ لاکن اور تن دار ہے الی صورت میں جم شخص کوامام بنا ممنوع اور کر وہ تح ہی ہے۔

(فناوى رضويه، ج6مس 471،رضا فالونليشن، الابور)

نماز میں سدل کرنے کا حکم اور اس کی مختلف صور تیں:

سوال: سدل کے کہتے ہیں اوراس کا عم کیا ہے؟

جسواب: سدل يعني مينے كر كر دور يہدانكانا كروہ تح كى باوراس

(فتاوی رضویه ۱۰ – 7 اص 388 تا 388 ارضافاژنڈیشن الاہوں)

سعتماز واجب الاعادوب

سوال: سدل ين كير النكاف كي محصورتين بيان كروي؟

بسواب : مدرالشر بيدمفتي المجرعلى اعظمى رمه (لا عبسدل كى مختلف صورتين

بیان کرتے ہوئے ارشادفر ماتے ہیں:

کیڑالٹکانا، مثلا سر بامونڈ سے پراس طرح ڈالنا کددونوں کنارے لٹکتے ہوں، بہد سب مروہ تحریکی ہیں۔ ۔۔۔۔۔اگر کرتے وغیرہ کی آسٹین میں ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ پیٹے کی طرف مینک دی، جب بھی یہی تھم ہے۔۔۔۔دوبال یا شال یا رضائی یا جاور کے طرف مینک دی، جب بھی بھی تھم ہے۔۔۔۔دوبال یا شال یا رضائی یا جاور کے

کنارے دونوں مونڈھوں سے لٹکتے ہوں، بیمنوع وکر دہ تحریک ہے اور ایک کنارہ دوسرے مونڈھے پرڈالا اس مونڈھے پرڈال دیا اور دوسرالٹک رہا ہے تو حرج نہیں اور اگرایک ہی مونڈھے پرڈالا اس طرح کہ ایک کنارہ بیٹھ پرلٹک رہا ہے دوسرا بیٹ پر، جیسے عموماً اس زمانہ میں مونڈھوں پر رومال رکھنے کا طریقہ ہے، تو بہ بھی کروہ (تحریکی) ہے۔

(بهار شريعت،حصه3،ص634،مكتبة المدينه، كراجي)

" آمین" آسته کیناستد

كه بد بخارى ومسلم كى شرط يرب

سوال:" آشن" آسته الله المندآ واز يد؟

جواب: احناف كنزيك" آين" آستدكهناسنت ب

(بدائع الصنائع ببعث أمين بج 1 س 207 دارالكتب العلميه ببيروت)

سوال:" آمن" آسته كنخ بركيادلال بن؟

(السستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، من كتاب قراء ات النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يخرج، وذر صع سنده، جلد2مصفحه253مدار الكتب العلميه، بيروت)

سيعديث إك جامع ترتدى من مح ي

(جامع ترم**هٔی بیاب ماجاء فی التا**مین ج2*مس 27 م*طبعه مصطفی البابی مصر)

فيضان فرض علوم دوم

(3) حضرت ابو ہر برہ ورضی (لله نعانی عند ہے روایت ہے، نبی اکرم صلی (لله عدد دسلم فی ارشاد فر مایا: ((إذا أَمَّنَ الإِمَامُ ، فَأَمِنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْعَلَائِكَةِ غُفِرَ كَارِشَاد فر مایا: ((إذا أَمَّنَ الإِمَامُ ، فَأَمْنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْعَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) ترجمہ: جب امام" آمین" کے تو تم (بھی)" آمین الکہ کو کہ جس کی "آمین" ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگئ تو اس کے پچھلے گناہ بخش ویئے جا کیں گے۔

(صحيح بحارى،باب حبير الامام بالتأمين،ج 1،مر 156،مطبوعه دارطوق النجاة الاصحيح مسلم، باب التسميع والتحميد والتأمين،ح 1،ص306،داراحياء التراث العرى بيروت)

ملائکدی موافقت آمین آسته کہنے میں ہوگی کیونکد ملائکد آستہ آمین کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی آمین سنائی نہیں ویتی۔

### الم بسم التدبيعوذ اورآ مين بلندآ واز ي نه كتنا

(ضرح معانی الآنادسان قراء قسم الله الرحمی الرحیم النامج اس 203 سطوعه عالمه الکست (5)" آمین "وعاہے، اس پرایک دلیل بیہ کہ اس کامعتی ہے "اللهم احس " اے اللہ قبول قرما!) ،اورایک ولیل بیہ کہ جب موی قله (لدلا) وعاکررہے تھے اور رون عله (لدلا)" آمین " کہدرہے تھے اوالہ تعالی نے قرمایا: ﴿قد أجيبت دعو تكما مون عله (لدلا)" آمین " کہ وقول کی وعا قبول ہوئی۔ تو يبال "آمین " کئے کو بھی "وعا" فرمایا ہے۔ اور عامی اخفا ( آستہ کرنا ) اولی ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ادعو ارب کم قسط عالمی اخفا ( آستہ کرنا ) اولی ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ادعو ارب کم قسط عالمی الله عام الله عام الله فلی و خید الرزی ما یک فی ترجمہ: بہترین و ما علی الله عام الله فلی و خید الرزی ما یک فی ) ترجمہ: بہترین و ما یہ جس میں اخفا ہواور بہتریں رزی وہ ہے جو کفایت کر ۔۔۔ : اس میں اخفا ہواور بہتریں رزی وہ ہے جو کفایت کر ۔۔۔

(سيسوط للسرحسي، مكروبات التسلاداح 1 اص 32 دار المعرف ابيروت)

# ام میں ناف کے نیجے ہاتھ باندھناسنت ہے۔

سوال: تیام میں مردکہاں ہاتھ با تدھیں گے؟

**جواب**: قیام میں مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے،اس ۱۰. چند دلائل درج ذیل ہیں:

(1) مصنف ابن الى شيب كى صديث باك ب: ((حدثنا وكيده عن موسى الله عدد رسل عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه قال دايت النبى صي (لد عدد رسل المضع يمينه على شماله في الصلواة تحت السرة) ترجمه: وألى بن جراب والد على المالة في الصلواة تحت السرة) ويكها كرة ب عليه السلام نماز ميل المناوية المناوية

(مصنب این این شسه محلد 1، صنبحه 390 منطبوعه ادارهٔ البرآن و لعلوم الاسلامیه، کراجی) میرحدیث سی کی میراوی تقدیمی \_

فيضان فرض علوم دوم (2) سنن الى داؤد مل إ: ( ( ان عَرِلْهَ مَا رَضِيَ (لَا عَنْهُ قَدَالَ: مِنَ السَّنَّةِ وَضَعُ الْكُفُّ عَلَى الْكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّوَّةِ)) توجمه: حضرت على رضى (لد نعالي عنه في ارشادفر مایا: نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھناسنت ہے۔

(سس أي داؤد مناب وضع اليمني على السسري في الصلاة، ج 1، ص 201، المكتبة العصرية، بيروت) صحافی جب مطلقاً سنت کے تو اس سے مراد رسول الله صنی (لا عدب درم کی سنت

(نصب الرايه بهاب صفة الصلاة، ج 1، ص 314 مؤسسة الريان للطباعة والسشر بيروت)

(3) سنن الى واؤويس ب: ((عَن أبي وَائِل قَالَ:قَالَ أَبُو هُريد يَّا أَخُهُ الْا كُفُّ عَلَى الْأَكُفُ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّوَّةِ ) ترجمه: حضرت ابوداكل عدروايت ہے، حضرت ابو ہر مره وضى (لله نعالى عند في ارشادفر مايا: تماز ميں ناف كے يہے ليلى كاوپر

(سنن أبي داؤد باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة، ج 1 ، ص 201 المكتبة العصريه ، بيروت) اس روایت پر بھی عبد الرحمٰن بن اسحاق الکوفی کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے، جس كاجواب موجكا

(4) مصنف ابن الى شيريس ب: (( عَن إيراهيم قال يَعْمَع يبيعه على شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّرَةِ)) رَجمه: حضرت ابرا بيم تخي رحه: (لا عبر فرمايا: نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ برر کھ کرناف کے بیچے باندھے۔

(مصنف ابن أبي شيمه وضع اليمين على الشمال، ج 1، ص 343 مكتبة الرشد، رياض)

رقع يدين سنت جين

سوال: تكبيرتر يمه كے علاوہ رفع يدين (باتھ اٹھانا) كرنا كيها ہے؟

جسواب: احناف كنزديك نماز مين تجيوتريمه كےعلاوہ رفع يدين نه كرنا سنت ہے، رسول الله منی زائد عبد دمنے ہے ہر گر کسی عدیث میں عابت نہیں کدرسول الله منی (لد عب رسم نے ہمیشدر قع ید من فرمایا یکدرسول الله ملی (لد عبد دسم سے اس کا خلاف لین ہمیشہ نہ کرنا ٹابت ہے۔احادیث صحیحہ اس کے قعل وترک دونوں میں دارد ہیں اور تطبیق یہ ہے کہ رفع یدین پہلے کیا گیا اور بعد میں منسوخ ہوگیا۔ترک رفع یدین پراحناف کے پاس كنى دلاكل بين، جن من چنددرج ذيل بي:

(1)سنن ابی داؤدوسنن نسائی وجامع تر فدی وغیر مامی ایس سند ہے جس کے رجال سی مسلم ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی (لله نعالی حدے مروی ہے، فرماتے إلى: ﴿ ﴿ أَلَا أَعْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولَ اللَّهِ مِن (لا عليه ومع قَالَ: فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مُريَّة في أو يون ) لين كيام مهمين خبرندون كهضور يرنورسيدعالم مني (لا حدد رمغماز کس طرح پڑھتے تھے یہ کہد کرنما زکو کھڑے ہوئے تو صرف تکبیرتم یمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے بھرندا ٹھائے۔

(سس نسائى،ترك ذلك،ج 2،ص182،مكتب المطبوعات الاسلاميه،حلب المعلى داؤدمان من لم يذكرالرفع عند الركوع مع 10مر199 الممكتبة المعصرية بيروت الإحامع ترمدي باب رقع اليدين عند الركوع بج 2، ص 40، مصطفى الباني معس

اس مديث ياك كونل كرفي كيعدام مرتدى فرمات بن

((حَيِيثُ ابْنِ مُسْعُودٍ حَيِيثُ حُسَن وَبِهِ يَعُولُ عَيْرُ وَاحِدٍ مِن أَهْلِ العِلْمِ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِي مَنَ (لا حبر دمع وَالتَّابِعِينَ وَهُو قُولُ سَفِيانَ التَّوْرِي وَأَهْلِ السعيسوفية)) ترجمه: حضرت عبدالله ابن مسعود رضي (لله نعالي جنكي روايت حسن مياوراي کے قائل متعدد صحابہ کرام مدیع (ار منوان اور تابعین ہیں اور یہی قول حضرت سفیان تو ری اور الل كوفدكا ہے۔ (حامع ترمذي باب رفع اليدين عند الركوع مع 20 سلم البابي مصر) ال حديث ياك كے تحت مفتى احمد يارخان يمي رسه (لا علبه فرماتے ہيں:

میرحدیث چندوجوه سے بہت قوی ہے:

(۱) ایک بیرکهاس کے داوی حضرت عبدالله بن مسعود رمی (لد نعالی عنه بین جو صحابه میں بڑے فقیدعالم ہیں۔(۲) دوسرا میرکہ آپ جماعت صحابہ کے سامنے حضور مدی (لا عدبہ وسع کی نماز پیش کرتے ہیں اور کوئی صحابی اس کا اٹکار نبیس فرماتا معلوم ہوا کہ سب نے اس فيضان فرض علوم دوم

استعبع استدانات الامر بالسكون في الصلوة اج 1 اص 322 ودارا حياء التراث العربي البروت) ( عن عن العماد عن ( (حد ثنا حماد عن ( ) منداما م الحظم و في (لاحد من سندي كرماته م الحد عن

ابراهيم عن علقمه والاسود عن عبداللمن مسعود رص (الأنهالي حنه ان رسول الله صر إلى عنه ومن الله عنه ومن الديم عن عبديه الاعتدافتتاح الصلولة ولايعود لشيء من ذلك) ترجمه: بميل حماد ني ابراجيم علقمه واسود على عبرالله بن مسعود رفي (الانهالي حد عبرالله بن مسعود رفي لا ين فرمات بيان كيا كهرسول الله صبي رفع بدين فرمات بيان كيا كهرسول الله صبي (الله نعاني حبه دمع صرف تماز كثروع بيل رفع بدين فرمات بيم كي جكه ما تحد شرائع الله عنه عبد من عرف تماز كثروع بيل رفع بدين فرمات بيم كم كي جكه ما تحد شرائع الله عنه عند الله عنه و عنه و منه و من

(مسسد الاسام اخطم الجنماع الاوراعي و الى حنيفه اص 50اسطبوعه نـور محمد كتب حاله، كراجي)

(4) الم ابوجعفر طحاوى رحمه الله تعالى شرح معانى الاثاريس فرمات بين: (( 4) الم ابوجعفر طحاوى رحمه الله تعالى شرح معانى الاثاريس فرمات بين: (( حَدَّثَنَا أَبُو بَدُدَة عَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ: ثَنَا سُغْمَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ لِنَا اللهُ عَلِيدَ وَمَعَ بِدَرُقَعُ بِدَيْهِ إِذَا افْتَتَهُ لِللهِ مِلْ اللهِ عَلِيدِ وَمَعَ بِيَرُفَعُ بِدَيْهِ إِذَا افْتَتَهُ لِللهِ مِلْ اللهِ عَلِيدِ وَمَعَ بِيَرُفَعُ بِدَيْهِ إِذَا افْتَتَهُ لِللهِ مِلْ اللهِ عَلِيدِ وَمَعَ بِيَرُفَعُ بِدَيْهِ إِذَا افْتَتَهُ لِللهِ مِلْ اللهِ عَلِيدِ وَمَعْ بِيدُوفَعُ بِدَيْهِ إِذَا افْتَتَهُ

الصّلاة وإذا رحّع ، وإذا رفع رأسه مِنَ الرَّعُوءِ ؛ فقال : إِنْ كَانَ وَانِنْ رَآهُ مَرَةً مَنْ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فقدُ رآهُ عَبْدُ اللهِ خَمْسِينَ مَرَّةً ، لا يَفْعَلُ ذَلِكَ ) الوبكره نه بميں حديث بيان كى كها بميں مول نے حديث بيان كى كها بميں مفيان نے حديث بيان كى جمغيره بيان كى كها بميں مول نے حديث بيان كى المام ابرا بيم تخفى سے حديث وائل رضى (الله فعنى حدى نسبت اور مغيره كم بين كه ميں نے امام ابرا بيم تخفى سے حديث وائل رضى (الله فعنى حين أنه منانى حديث وائل رضى الله تعالى عند في الله تعالى عند نے اگر ايك بار حضور اقدى صلى رائل معنى حديث وائل رضى الله تعالى عند نے اگر ايك بار حضور اقدى صلى رائل معنى حديث وائل رضى الله تعالى عند نے اگر ايك بار حضور اقدى صلى رائل معنى حدر حدود منانى منانى حدود منانى منانى منانى منانى عند نے اگر ايك بار حضور اقدى صلى رائل منانى حدود منانى منان

(شرح معافى الانار،باب التكبير عبد الركوع، ٢٠٥٥ مطبوسه عام الكنب)

### احكام لقمه

سوال : لقمه لينے دينے كے جواز پر يجھا حاد بث مباركه بيان كردي ـ جواب : لقمه لينے دينے كے جواز پر يجھا حاد بث مباركه درج ذيل بين : (1) رسول الله صلى (لا نسائی علمه دملے نے ارشا دفر مايا ((مالي رأيت عمر احدر تم

التصفیق من نابه شیء فی صلوته فلیسبح فانه اذا سبح التفت الیه وانماالتصفیق لله نابه می تابه می تابه واکه بین تهمیل کثرت کے ماتھ تصفیق کرتے دیکھا ہوں، حب نماز میں کوئی معاملہ پیش آجائے تو سبحان اللہ کہو، جب سبحان اللہ کہا جائے گا تو امام متوجہ ہوجائے گا تو امام متوجہ ہوجائے گا تھ میں ہاتھ میں ہاتھ مارکر متوجہ کرنا) صرف ورتوں کے لئے ہے۔

(بيخاري، ج 1 مص 163 ميكتبه رحمانيه الاسور)

(2)رسول الله صلى (ند نعالى حدد رمع في ارشادفر مايا ((من نابه شيء في صلوته فليسيح فانه اذا سبح التفت اليه)) ترجمه: جب نماز ميس كوئي معامله پيش آ جائے تو سجان الله كهو، جب سبحان الله كها جائے گا تو امام متوجه جو جائے گا۔

(صحیح سنتم اج 1 اص 225 اسطیوعه دار این حزم ابیروت)

(3) سنن افی داورش ہے ((عن مسور بن یزید المالکی قال صلی رسول الله منی (لا نعالی معنی دسول الله منی (لا نعالی معنی دسول الله ایت کا وحد الله منی (لا نعالی معنی دسول الله ایت کا وحد وحد الله منی (لا نعالی منی دسی دسول الله ایت میموث مروی ہے ، فرماتے ہیں کہ فی کریم منی (لا نعالی معنی دسل نے نماز پڑھائی تو ایک آیت میموث دی ، ایک آدی نے عرض کیا: یا رسول الله آیت تو ایسے ہے ، تو آپ نے ارشاد فرمایا: تو نے بحص (احد مدر کر) یاد کول نہ کرائی۔ اسن ابی داؤد مج ا، من 131 ، آدنا مالم بریس ، لا بور) میں دسول (کا تعد میلی میں دسول الله منی (لا نعالی علی عهد دسول الله منی (لا نعالی علی دسول الله منی (لا نعالی علی در در ملی کی ظاہری دیات میں انکہ ولقمہ دیا کرتے تھے۔ دسن دار قطنی مج ا، من 199 ، نشر السه ، ملتان)

لقمه ديخ كاشرى علم:

سوال : لقمه دين كاشرعا كياتكم ب

جسواب القمددينا بھى فرض ہوتا ہے، بھى واجب ہوتا ہے، بھى جائز ہوتا ہے، ملى جائز ہوتا ہے، ملى جائز ہوتا ہے، ملى مكروہ اور بھى حرام \_اس كى تفصيل درج ذيل ہے:

فسوض : امام جب الي غلطى كرے جونماز كوفا سدكر نے والى بوتو لقمدد كر اس كى اصلاح كرنا برمقتدى پرفرض كفايہ ہے۔ امام ابلست مجدود بن وطت امام احمد رضا خان علبہ رحمۃ ((حس فرمائے ہيں: ''امام جب الي غلطى كرے جوموجب فسادنماز بوتو اس كا بتانا اور اصلاح كرانا برمقتدى پرفرض كفايہ ہان ميں سے جو بتادے گاسب پر نے فرض أثر جائے گا اور كوئى نہ بتائے گا تو جتنے جائے والے تقصب مرتكب حرام ہوں گے اور نماز أثر جائے گا اور كوئى نہ بتائے گا تو جتنے جائے والے تقصب مرتكب حرام ہوں گے اور نماز و سب كى باطل ہوجائے گا و دلك لان المخلط لما كان مفسدا كان السكوت عن اصلاحه ابطالا للصلاة و هو حرام بقوله تعالى ﴿ وَلا تبطلوا اعمال كم ﴾ " وجہ يہ اصلاحه ابطالا للصلاة و هو حرام بقوله تعالى ﴿ وَلا تبطلوا اعمال كم ﴾ " وجہ يہ اصلاحه ابطالا للصلاة و هو حرام بقوله تعالى ﴿ وَلا تبطلوا اعمال كم ب اور ب عند اور اللہ علی ب مفسد ہوتو اس كى اصلاح كر نے پر خاموثى ، نماز كے بطلان كا سبب ہ اور

نا، الله تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کی وجہ ہے رام ہے کہ ''تم اپنا الکو باطل نہ کرو۔
اور ایک کا بتانا سب پر سے فرض اس وقت ساقط کرے گا کہ امام مان لے اور کام
پیل جائے ور نہ اور ول پر بھی بتانا فرض ہوگا یہاں تک کہ حاجت پوری ہواور امام کو وثوق
ماصل ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بتائے ہے امام کا اپنی غلط یا د پر اعتاد نہیں
جاتا اور وہ اس کی تھیج کو نہیں مانتا اور اس کا مختاج ہوتا ہے کہ متعدد شہادتیں اس کی غلطی پر
جاتا اور وہ اس کی تھیج کو نہیں مانتا اور اس کا مختاج ہوتا ہے کہ متعدد شہادتیں اس کی غلطی پر
اس کا تعدد کر بے تو بیال فرض ہوگا کہ دوسر ابھی بتائے اور اب بھی امام رجوع نہ کر بے تو تعبر ابھی بتائے اور اب بھی امام رجوع نہ کر بے تو تعبر ابھی بتائید کر سے یہاں تک کہ امام سے کی طرف واپس آئے۔''

(فتاوی د ضویه عدد 7 منعه 280 در صافاؤندینس الابور)

واجب : اگرامام ایسی غلطی کرے کہ جس سے واجب ترک ہوکر نماز مکر وہ تح یمی کے اس کا بتانا ہر مقتدی پر واجب کفایہ ہے۔ امام اہلسنت مجدد دین وملت امام احدر ضافان

فيضان فرض علوم دوم في منطقة المنطقة ال

عد (زمد فرماتے ہیں' اگر غلطی ایسی ہے جس سے واجب ترک ہوکر نماز مکروہ تحری ہوتو اس کا بتانا ہرمقندی پر واجب کفایہ ہے اگر ایک بتادے اور اس کے بتانے سے کاروائی ہوجائے سب پر سے واجب اتر جائے ورنہ سب گنہگارر ہیں گے۔''

(فتاري رصوبه اجلد7، صفحه 280، رصافاؤنڈیش، لاہور)

جسائی : قراءت میں ایس علطی ہوجس سے فسادِنمازیاترک واجب لازم ندارہا ہوتو لقمہ دینا جائز ہے۔ امام ابلسنت عبہ ((عد فرماتے ہیں' اگر (قراءت کی) غلطی میں نہ فسادِنماز ہے ندترک واجب، جب بھی ہرمقتدی کومطلقانتانے کی اجازت ہے۔''

(فتاوي رضويه، حند7، صفحه 281، رضافاؤ بدّيش، لا ٻور)

ندکورہ صورت صرف جائز ہے( لینی واجب نہیں ہے) مگر دوصورتوں میں ندکورہ صورت میں ندکورہ صورت میں ندکورہ صورت الحال میں بھی لقمہ دیناوا جب ہوجا تا ہے:

(1) یہ خطرہ ہو کہ امام تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ ہوجائے گاتو لقمہ دین واجب ہے کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سکوت کرنے سے نماز مکروہ تحریمی دینا واجب ہے کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سکوت کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوجاتی ہے۔

(2) امام کی عادت معلوم ہے کہ جب بھولتا ہے تواس کے منہ ہے اوں آل جیسے ا الفاظ نکلنے لگ جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی لقمہ دینا واجب ہے کہ اس طرح کے الفاظ الج نکالنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عدبہ (( مداو پر والی عبارت ہے متصل آگے فرماتے ہیں' مگر یہاں وجوب کسی پڑئیں لمعدم الموجب ( واجب کرنے والی چیز کے نہ ہونے کی وجہ ہے )، اقول ( میں کہتا ہوں ) مگر دوصور توں میں ایک بید کہ امام غلطی کر کے خود متنبہ ہوا اور یا دئیں آتا ، یا دکرنے کے لئے رکا اگر تین بارسجان اللہ کہنے کی قدر رکے گا نماز میں کراہتِ تحریم آئے گی اور سجد ہوگا۔ تو اس صورت میں جب اے رکا مرکب مقتد یوں پر بتانا واجب ہوگا کہ سکوت قدرِ نا جائز تک نہ پہنچے۔ دوسرے یہ کہ بعض دیکھیں مقتد یوں پر بتانا واجب ہوگا کہ سکوت قدرِ نا جائز تک نہ پہنچے۔ دوسرے یہ کہ بعض

نادا تفوں کی عادت ہوتی ہے جب غلطی کرتے ہیں اور بادہیں آتا تو اضطرار أان ہے بعض کلمت ہے معنی صادر ہوتے ہیں ،کوئی اُوں اُوں کہتا ہے کوئی کچھاور ،اس سے نماز باطل ہوجاتی ہے،توجس کی بیعادت معلوم ہووہ جب رکنے برآئے مقتد بوں برواجب ہے کہ فورا بتا تمیں قبل اس کے کہ وواین عادت کے حروف نکال کرنماز تیاہ کرے۔''

(ئىدۇي رىسويە،خلد7،صقحە281،رضافاۋىدىش،لاسور)

مكر مه امام ارقراءت ميں ركة اسے فوراً بتانا مروه ( تنزيمي) ہے۔ شامی میں ہے ایکرہ ال بندج می ساعته "ترجمہ: فوراً لقمہ وینا مکروہ ہے۔

(ردالمحتاراح 1 اص623 ابج ایم سعید کمپی کراچی) ا، م اہلسنت حدہ ((حدفر مائے ہیں ''امام کوفوراْ بتا نا مکروہ ہے۔''

(فتاوى رضويه مج 7 مص 286 مرضا فاؤبد يشي الاسور) حسوام: بخل لقمدد يناحرام باوراس سے لقمہ دینے واسع کی نماز ثوث جاتی ہاورامام لقمہ لے تواس کی نماز بھی فاسد جاتی ہے۔

## لقمہ کے کچھ بنیادی قواعد

# لقمه دين كاكل كياب:

سوال: لقمه دین کاکل کیا ہے اور بے کل لقمہ دینے سے کیا مراد ہے؟ جواب: لقمہ کے کیا مراد ہے؟ جواب: لقمہ کے کل بنیادی طور پردو ہیں:

(1) جس مقام پرلقمہ لینادیناا حادیث سے ٹابت ہے، وہ لقمہ دینے کامحل ہے اگر چہ فسادِ نمازیاتر کِ واجب نہ ہور ہا ہو۔امام اہلسنت امام احمد رضا خان علبہ (( حد فرماتے ہیں'' صورت ٹانیہ میں اگر چہ جب قراءت روال ہے تو صرف آیت جھوٹ جانے سے فسادِ نماز کا اندیشہ نہ ہوگر اس بات میں شارع صلی (ندیدی علبہ درم سے نص وارد۔''

وتاوي رصويه، ح7، ص258، رضا عاؤنديش ، لا بور)

(2) احادیث سے ثابت شدہ مواضع کے علاوہ و باں اجازت ہے جہاں حاجت ہو، اور حاجت ہوں اہر ہو، نبذا جہاں اس سے کم ہو، اور حاجت و ہاں ہوتی ہے جہاں فسادِ نمازیا ترک واجب ہور ہا ہو، نبذا جہاں اس سے کم معاملہ ہوو ہاں لقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح مقتدی صرف اپنے امام کولقمہ دیسکتا ہے کہ اپنی نماز بچانے کے لئے اسے اس کی حاجت ہے۔

# اینام کے علاوہ کولقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے:

سوال: کیانمازی کے اپنام کے علاوہ کولقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟

جواب نی ہاں! نمازی کے اپنام کے علاوہ کولقمہ دینے سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی،جس کولقمہ دیا ہے وہ نماز میں ہویا نہ ہو،مقتدی ہویا منفر دیا کسی اور کا اہام، کیونکہ نمازی کو اس کی حاجت نہیں ہے۔علامہ شامی رحمہ (لا حدہ ارشاد فر ہائے ہیں:
مفسدات صلوۃ میں سے اپنام کے علاوہ کی اور کولقمہ دینا ہے کیونکہ یہ تعلیم وتعلم ہے۔
مفسدات صلوۃ میں سے اپنام کے علاوہ کی اور کولقمہ دینا ہے کیونکہ یہ تعلیم وتعلم ہے۔
دونادی شامی ، کتاب الصلوۃ بہا ب مایفسد الصلوۃ ،جلد 02 صفحہ 461 مکنہ رشیدیہ، کوئے)

مصلی (نمازی) نے اپنے امام کے سوا دوسرے کولقمہ دیا نماز جاتی رہی ،جس کو

لقمدديا ہے وہ نماز میں ہویانہ ہو ہمقتدی ہویا منفر دیا کسی اور کالهام۔

(بهارشريعت،حصه3،ص607مكتبة المدينه،كراحي)

### ایے مقتدی کے علاوہ کالقمہ لینامفسد نماز ہے:

سوال: اینمقتری کے علاوہ (مثلاً جونماز میں نبیں یا سیلے نماز پڑھرہا ہے یا سی اور کامقتری ہے ) کالقمہ لینا کیسا ہے؟

جواب: اینمقتری کے سوادوسرے کالقمہ لینا بھی مفسدِ نماز ہے۔

(بهارشريعت، متمه 3، ص607، كتبة المدينه، كراچي)

خود ما وآگیا تو کیا تھم ہے:

سوال : اگرا ہے مقتری کے علاوہ کسی نے لقمہ دیا اوراس کے بتاتے وفت خود یادآ گیا تواس کے مطابق عمل کرنے سے نماز فاسد ہوگی یانہیں؟

جواب : اگراس (اپے مقتدی کے علاوہ خض) کے بتاتے وقت اسے خودیا د آگیا اس کے بتانے سے بیس، لیمنی اگروہ نہ بتا تا جب بھی اسے یاد آ جا تا ،اس کے بتانے کو کھوٹ نہیں تو اس کا پڑھنا مفسد نہیں۔

(شناسى،ج2،ص461مكتبه رشيديه، كوثنه المهارشريعت، حصه 3،ص607، كنية العديد، كاحر)

مقتدی نے غیرمقتدی سے من کرلقمہ دیا:

سوال: اگرمقندی کوخود بیس تا اس نے غیرمقندی سے س کرلقمہ دیا تو نماز کا

كياظم ب؟

جواب: اگرمقتری نے دوسرے سے کن کر جونماز میں اس کا شریک نہیں ہے۔
لقمد دیا اور امام نے لیا توسب کی نمازگئی اور امام نے نہ لیا تو صرف اس مقتری کی گئے۔
(الدر المحتار مع ددالمحتار مع میں 461 مکتبه رشیدیه، کوئٹه الله سوده ، حصہ 3، ص 607 مکتبة المدینه، کراچه)

### بے ل القمہ دینے سے نماز ٹوٹے کی وجہ:

سوال: بالقمدد ين ماز كيون ثوني م

جواب : القمددينا اگرچهذكر وقراءت ہے مودر حقیقت كلام ہے كہاں ہے مقدور تنبيه كرتا ہے كہ من نماز نونى مقدور تنبيه كرتا ہے كہ تم علطى كرر ہے ہو، جب بيكلام ہے تواس سے برصورت ميں نماز نونى حيات تقى مگر اصلاح نمازكى حاجت كے وقت يا جہال لقمه دینے كی اجازت فاص احادیث میں آئی وہاں خلاف قیاس اجازت دی گئی۔

امام البلسنت مجدودين وملت امام احمد رضاخان حبه (ارمعه فرمات مين)

ہمارے امام رضی (للہ منانی عنہ کے نزدیک اصل ان مسائل میں یہ ہے کہ بتانا اگر چدافظا قراءت یا ذکر مشلات ہے ویکبیر ہے اور یہ سب اجزاء واذکار نماز سے جیں گرمتنی کلام ہے کہ اس کا حاصل امام سے خطاب کرنا اور اسے سکھانا ہوتا ہے یعنی تو بھولا ،اس کے بعد تجھے یہ کرنا چاہئے ، پُر ظاہر کہ اس سے بہی غرض مراد ہوتی ہے اور سامع کو بھی یہی معنی مفہوم ، تو اس کے کلام ہونے میں کیا شک رہااگر چصورۃ قرآن یا ذکر (ہو)۔۔اس بنا پر قیاس ہونے میں کیا شک رہااگر چصورۃ قرآن یا ذکر (ہو)۔۔اس بنا پر قیاس ہو تا کہ مطلقاً بتانا اگر چہ برمحل ہومفسد نماز ہوکہ جب وہ بلی ظامتی کلام تظہراتو بہر حال افساد نماز کرے گام صاحب اصلاح نماز کے وقت یا جہاں خاص نص وارد ہے ہمارے انمہ نے قیاس کورک فرمایا اور بحکم استحسان جس کے اعلی وجوہ سے نص و ضرورت ہے جواز کا تھم دیا۔

دیا۔ ناوی درضویہ ج میں 257 رضا فاؤنڈیشن ،لاہوں)

اوران دومواضع کےعلاوہ معاملہ اصل قیاس پر جاری ہوگا اور لقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔امام اہلسنت بعبہ (زمعہ فرماتے ہیں :

پس جو بتانا حاجت ونص کے مواضع سے جدا ہووہ بے شک اصل قیاس پر جاری رہے گا کہ وہاں اس کے حکم کا کوئی معارض نہیں ،اس لئے اگر غیر نمازی یا دوسر نے نمازی کو جواس کی نماز میں شریک نہیں یا ایک مفتدی دوسر ے مفتدی یا امام کسی مفتدی کو بتائے قطعا نماز قطع ہوجائے گی کہ اس کی غلطی سے اس کی نماز میں کچھ خلل نہ آتا تھا جواسے حاجتِ

اصلاح ہوتی تو بے ضرورت واقع ہوا اور نماز گئی بخلاف امام کہ اس کی نماز کا ضل بعینہ مقتدی کی نماز کا خلل ہے تو اس کا بتا تا اپنی نماز کا بتا تا ہے۔

(فتاوي رضويه ح7، ص260 رضا فاؤنڈيشي، لاہور)

نفل نماز میں بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے:

سوال بقل نمازی جماعت ہورہی ہوتو کیا مقتدی امام کولقمہ ہے سکتا ہے؟
جسواب : جی ہاں بفل نمازی جماعت میں بھی اپنے امام کوضر ورتاً لقمہ د بے
سے ہیں۔امام اہلسنت مجدد دین وملت امام احمد رضا خان علبہ (لا عد فر ماتے ہیں' امام جب
نماز میں غلطی کرے تو اسے بتانا لقمہ دینا مطلقاً جائز ہے خواہ نماز فرض ہویا وا جب یا تر اور کی یا

(فتاوى رضويه، ج7،ص288،رضا فاؤنلايشي الابور)

ن نماز جُهُعَه میں بھی لقمہ دیا جاسکتا ہے:

سوال: كيا جُمُعَة كى نماز مين القمدد \_ سكتے بين؟

جواب: امام کوضرورۃ لقمہ دینا ہر نماز میں جائز ہے جُمُعۃ ہویا کوئی نماز۔ فناوی رضویہ میں ہے 'امام کولقمہ دینا ہر نماز میں جائز ہے جُمُعۃ ہویا کوئی نماز، بلکہ اگر اس نے اپنی غلطی کی جس سے نماز فاسد ہوگا تو لقمہ دینا فرض ہے، شددے گا اور اس کی تھیجے نہ ہوگا تو سب کا فرض ہے، شددے گا اور اس کی تھیجے نہ ہوگا تو سب کا فرض ہے، شددے گا اور اس کی تھیجے نہ ہوگا تو سب کا فرض ہے، شددے گا اور اس کی تھیجے نہ ہوگا تو سب کا فرض ہے، شددے گا اور اس کی تھیجے نہ ہوگا تو سب کی نماز جاتی رہے گا۔ '' (بنتادی دضویہ ہے 7 مص 289ء رضا ماؤ ملہ بنس الا ہور)

لقمدد ہے ہے جدہ مہوداجب بیں ہوتا:

سوال: كيالقمه لين سي تجدة مهودا جب موتاب؟

جواب القمد لينے سے جدة مهودا جب بيس موتا فقاوى رضوبيس م القمه

دیے سے بحدہ مرجبیں آتا۔' (فتاوی رضویہ ہج7، مل289، رضا عافی نذینس ، الاہور) فقاوی امجد میں ہے:''امام سے غلطی ہوئی اور کسی نے سی لقمہ دیا تو سجدہ سہو

فیضان فرض علوم دوم مند

(فتاوی امجدیه ،ج 1،ص277،مکتبه رضویه ، کراچی)

واجب نيس "

# ایک سے زیادہ لوگوں کالقمہ دیناجائز ہے:

سوال: ضرورةُ ايك ياده لوگول كالقمددينا كيما ي

جبواب : جائز ہے۔ امام احمد رضا خان عدد رحمہ (ار میں فرماتے ہیں '' بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اتا ہے ہیاں کی تعلیم کا اپنی غلط یاد پر اعتماد نہیں جا تا اور وہ اس کی تقییم کو نہیں مانتا اور اس کامختاج ہوتا ہے کہ متعدد شہاد تیں اس کی غلطی پر گزریں تو یہاں فرض ہوگا کہ دوسرا بھی بتائے اور اب بھی امام رجوع نہ کرے تو تیسرا بھی تائید کرے یہاں تک کہ امام حجم کی طرف واپس آئے۔'' (فنادی دضویہ مجلد 7، صعبہ 280، دضافاؤ نلیشن، لاہوں)

سمجھدارنابالے لقمہ دیسکتاہے:

سوال: كيانابالغ لقدد عسكام؟

جواب القردي كے لئے بالغ مونا شرطبيس مرائق (بلوغت كقريب)

بھیلقمہ دیسکتاہے، بشرطیکہ نماز جانتا ہوا درنماز میں ہو۔

(بىهارشرىعىت،حصە3،ص608،مىكتبة الىدىنە،كراچى الافتاوى سنديە،ج 1،ص99،مىكتبە رشىديە، كوئئە الافتاوى رضويە،جلد7،صفحە284،رضافاۇنڈيشن،لاپور))

كفنكاركة ربعه لقمه دينا:

مسوال: گرامام سے خلطی ہوئی تولقمہ دینے کے بجائے کھنکار کراہے تعبیہ کرنے سے تعبیہ کرنے ہوئی تولقمہ دینے کے بیائی از فاسد ہوجائے گی؟

جسواب : صورت فرکوره می نماز فاسدنه بوگی ام ابلست مجدود بن وملت ام احدرضا خان دسه (لا معدفر مات بین محمانستا کفکارتا جبکه بعذر یا کسی غرض صحیح کے ام احدرضا خان دسه (لا معدفر مات بین محمانستا کفکارتا جبکه بعذر یا کسی غرض صحیح کے سے موجیے گلاصاف کرنایا امام کومہو پرمتنبہ کرناتو فرجب صحیح میں برگز مفدنماز نبیس "
کے موجیے گلاصاف کرنایا امام کومہو پرمتنبہ کرناتو فرجب صحیح میں برگز مفدنماز نبیس "
دفتاوی دضویه ، ج 6م 274 دوضا فاؤنڈیش ، الابود)

امام نے لقمدن الیا تو کیا تھم ہے:

<u>سوال امام نے قراءت میں غلطی کی ،مقتدی نے لقمہ دیا ،امام نے نہ لیا تو کیا ہے؟</u> ے؟

جواب: اگروه غلطی کدامام نے کی مغیر معنی مفسد نماز تھی اور مقدی نے بتایا اور اس بے سبب اس نے نہ لیا اس طرح غلط پڑھ کرآ کے چل دیا تو امام کی نماز جاتی رہی اور اس کے سبب سبب مقتد ہوں کی بھی گئی اور اگر غلطی مفسد نہ تھی تو سب کی نماز ہوگئی اگر چہ امام غلطی پر قائم رہا اور لقمہ نہ لیا۔"
قائم رہا اور لقمہ نہ لیا۔"
(فناوی دضویہ ج6می 331-330، دخلیا۔"

بهرا الم نے لقمہ ندلیاتو کیا تھم ہے:

سوال: بهرے امام کولقمہ دیا گیا، اس نے ندلیا، نماز کا کیا ہوگا؟ جسواب: ای طرح کے سوال کے جواب میں امام احمد رضا خان علبہ (ارحمه فرماتے ہیں' فلطی جس پرلقمہ ندلیا اگر مفسر نماز خونی نماز جاتی رہی ورنہ ہیں۔''

(فتاوى رضويه م 617م 617 رضا فاؤنلايشن الأسور)

ایک ہی مرتبہ غلط لقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے:

سے نماز ٹوئی ہے؟ سے نماز ٹوئی ہے؟

جمواب: ایک بی بارغلط لقمد دینے سے دینے والی کی تماز توث جاتی ہے، تکرار شرط بیں، یہی اصلی ہے۔ شرط بیں، یہی اس ہے۔

لقمددية كالفاظ:

سوال: لقمر كن الفاظ كرماته ويناجا بيع؟

 عبر (سلم نے ارشاد فرمایا: ((من نابه شیء فی صلوته فلیسبح فانه اذا سبح التفت السه) ترجمہ: جب بماز میں کوئی معاملہ پیش آجائے تو سمان اللہ کہو، جب سمان اللہ کہا جائے گا تو امام متوجہ بوجائے گا۔ (صحبح مسلم تا مو 225 سطوعہ دارا سرم مرم میرون)

تا تا رفانیہ میں ہے: نمازی جب اس نیت سے تکبیر کے کہ غیر کو بتائے کہ وہ نماز میں ہوتی، افضل میہ کہ تبیح کہی جائے کیونکہ نبی کریم میں (ند میں ہوتی ، افضل میہ ہے کہ بیج کہی جائے کیونکہ نبی کریم میں (ند میں ہوتی ، افضل میہ ہوتی ، افضل میہ ہوتی ، افضل میہ ہوتی ، افضل میہ کے اور تصفیق ( ہاتھ یہ باتھ مارنا )

عورتوں کے لئے۔ انسر کے ایس کے اللہ اللہ اللہ اللہ عورتوں کے لئے۔ فآوی امجد ہیں ہے''مقتری ایسے موقع پر جبکہ امام کومتوجہ کرنا ہو سبحان اللہ یا اللہ اکبر کے جس سے امام کو خیال ہوجائے اور نماز کو درست کرے۔''

(فنادی اسجدیده تا است 187 سکنده و صوبه کراهی)

اگر قراءت میں بھولے تو افضل ہیہ ہے کہ جس آیت پراہام بھولا ہے ہلقمہ دینے
والا پہلے اس سے پچھلی آیت پڑھے اور پھروہ آیت پڑھے جس کو بھولا ہے ، جو آیت بھولا ہے
وہی پڑھ دے تب بھی جائز ہے فقادی تا تار خانیہ میں ہے: فقاوی تجہ میں ہے کہ اولی ہیہ کہ وہ بیاں سے مالہ کہ جب مقتدی امام کولقمہ دیے تو ماقبل والی آیت پڑھے ، پھرساتھ والی آیت اس سے مالہ دے تا کہ جب مقتدی امام کولقمہ دیے تو ماقبل والی آیت پڑھے ، پھرساتھ والی آیت اس سے مالہ دے تا کہ جلب مقتدی امام کولقمہ دیے تو ماقبل والی آیت پڑھے ، پھرساتھ والی آیت اس سے مالہ دے تا کہ تعلیم و تعلیم کاشبہد نہ ہوا در بیٹھم لازم نہیں ہے۔

(مناوی نانار حانه برج اس 581 ادارة الفران)

اگرامام کوئی سورت برج عند برج عند بحول گیاتو کسی اور سورت کالقمہ بھی دے سکن

یں ۔ محیط برحانی میں ہے ((عن عمر رفی لالا عند انده قد أسورة النجم وسجد فلما عاد
الی القیام ارتج علیه فلقنه واحد ﴿اذا زلزلت الارض ﴾ فقرأ ها ولم ینگر علیه)) ترجمہ: حفرت محر رفی لالا نمالی احد نماز پڑھار ہے تھے، آپ نے سورہ بخم کی تلاوت علیه)) ترجمہ: حفرت محر وفی لالا نمالی احد نماز پڑھار ہے تھے، آپ نے سورہ بخم کی تلاوت کی ،ای دوران آیت بحدہ پر بحدہ کر کے جب قیام کی طرف لوٹے تو آپ بھول گئے ،کی نے اس دوران آیت بحدہ پر بحدہ کر کے جب قیام کی طرف لوٹے تو آپ بھول گئے ،کی نے ﴿اذا زلزلت الارض ﴾ کالقہد یا، پس آپ نے اس کو پڑھااوراس پر کسی صحافی نے

مه فیضان فرض علوم دوم

(محیط برهایی، ح2، ص ۴ ادارهٔ الفران، کر در

ا نکار تبیں کیا۔

سورة فاتح كے بعدام كوك في سورت يا دنيس آرى توكى هي سرت يا آيت كالقر وياجا سكتا ہے۔ بدائع ميں ہے ((عن ابن عمر رص (لاسخ حب ان قرأ الفاتحة في صلاة المغرب فلم يتذكر سورة فقال نافع ﴿اذا ذِلْوَلْتَ ﴿ فقرأ ) ترجمه حفرت ابن عمر رص (لد سان حب كے بار ہے ميں ہے كدائبول في زمغرب ميں سورة في تحد براهی تو آگے سورت يا دندآئی ، پس حضرت نافع رض (لا نسانی حد في ﴿ اذا ذِلْوَلْت ﴾ بحد كر

(بدائع الصنائع مج 1 من 236م ليي البد سعيد مثر من ا

"بينه جاوً" كني ينماز فاسد موجائكي:

سوال امام نے بینسا تھا ، بھول کر کھڑا ہونے لگا تو مقتدی نے اے کہ '' بیر او'' تواس کی نماز کا کیا تھام ہے؟

جسواب: اس کی نماز فاسد بوجائے گی کیونکہ بیکلام ہے اور کلام ہرصورت میں نماز فاسد کردیتا ہے ، جائے ، جائے ، نماز فاسد کردیتا ہے ، جائے ، جائے ، کام بھول کر بویا عمد اُ بورہ تھوڑ ا بویازیا وہ بور خواہ نماز کی اصلات کے کام بھول کر بویا عمد اُ بورہ خطا ہے بویا قصد ابور بھوڑ ابویا زیاوہ بور خواہ نماز کی اصلات کے ہوجیہا کہ امام بیٹھنے کی جگہ کھڑ ابوئے لگا تواہے کہا کہ ' بیٹھ جاؤ' ایا قیام کی جگہ ' بیٹنے ' ہوجیہا کہ امام بیٹھنے کی جگہ کھڑ ابوئے لگا تواہے کہا کہ ' بیٹھ جاؤ' ایا قیام کی جگہ ' بیٹنے ' ہوجیہا کہ اُ کھڑ ہے بوجاؤ۔ (انداوی بدیدہ میں 1 میں 98 سیندہ ریسا میں ایک بدیدہ کو بدیدہ کا ایک انداز کی بدیدہ میں 1 میں 98 سیندہ ریسادہ کیا کہ اُ

كلام نه كرنے كي مسم كھائي تولقمه دينا كيسا:

سوال کسی نے شم کھائی کہ فلاں سے کلام ہیں کرے گا، پھراس کے جیجے نماز پڑھی اورا سے نماز میں لقمہ دیا ، تو کیا اس کی شم ٹوٹ جائے گی؟

جبواب بشم ہیں ٹوٹے گی، کیونکہ لقمہ دینا (جبکہ اپنی شرائط کے ساتھ ہو) تر ، مطلق طور برکلام ہیں ہے۔ (العوسرہ السرونی 1 مسر 198 ماریں ہے۔

#### سورۃ فاتحہ میں لقمہ کے مسائل

# ظہریا عصر میں جہری قراءت شروع کر دی تو کب تک لقمہ دے سکتے ہیں:

سے شروع کر دی، کب تک لقمہ دے سکتے ہیں؟ سے شروع کر دی، کب تک لقمہ دے سکتے ہیں؟

جواب: اس سوال کے جواب کو بیجھتے ہے پہلے چند ہاتیں ذہن شین کرلیں:

(۱) ساتہ و زیدہ المصلوۃ (لیعنی اتنی مقدار جس سے نماز کا فرض ادا ہوجاتا
ہے) سری کرنی تھی بھول کر جبری کرلی یا جبری کرنی تھی بھول کر سری کرلی تو سجدہ سہووا جب

الوجاتاب الصلوة، ح 100 منديه، كتاب الصلوة، ح 1، ص 128، مكتبه رشيديه، كوئفه

سیدی اعلی حضرت رحمه (لد علبہ سے سوال ہوا'' آیت مایہ جوز به الصلوة کتی مقدار ہے؟ توجوابا ارشادفر مایا'' وہ آیت کہ چھرف سے کم نہ ہواور بہت نے اس کے ساتھ یہ جھی شرط لگائی کہ صرف ایک کلمہ کی نہ ہو۔''

(متاوى رضويه، ج6، ص344، رضا فاؤنڈيشن، لاہور)

صدرالشربعة مفتی امجد علی اعظمی رسمهٔ (لله حله فرماتے ہیں'' حیصوفی آیت جس میں دو یا دو سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہوجائے گا۔''

(بىهار شريعت،حصه3،ص512،مكتبة المدينه،كراچي)

(۲) جرى نمازيس سرى يا سرى نمازيس جرى يزهناشروع كى بهورة فاتحد نصف الم يزهى تقى كداصلات كرلى اورشروع سهاس كا اعاده كرليا توسجدة سهو جو واجب بوا تقاده فتم بوجا تا ب اعلى حضرت امام احدرضا خال خدر مد الرس "جدالمتار "ين قرمات يلى: " لو حافت ببعض الفاتحة يعيده جهرا لان تكرار البعض لا يوجب السهو ولا الاعدة و الاختفاء بالبعض يؤجبه فبالاعادة جهرا يزول الثانى و لا يلزم الاول "ترجمه: الربعض فاتح آسة قرأت كى تووه جرأ الى كا عاده كرك يونك بعض كا تكرار

سجده مهواورنماز كے اعاده كو واجب نہيں كرتا اور بعض كوآسة پر هنااس كو واجب كرتا ہے تو جہرا اعادہ کرنے سے دوسرا (نماز کے اعادہ کا وجوب ) زائل ہوجاتا اور پہلا ( سجد وسہو کا وجوب )لازم نہیں ہوتا۔

(حد الممتار ، كتاب الصلوة ، فصل في القراء ة، ج3، ص237، مكتبة المدينة ، كراجي) اس جزئيه ميسيدى اعلى حصرت عليه الرحمة في صراحًا فرمايا ہے كه جهرى نماز ميس الربعض سوره فاتحدكوا بسته يزها تقاتو جبراشروع سيه سوره فاتحه يزهه تاكه اعاده ياسجده سہوکا حکم مرتقع ہوجائے۔

(۳)اگر فاتحه نصف سے زیادہ پڑھ چکا تھا تو شروع سے اعادہ نہیں کرسکتا کہ نصف فانحه كائكرارخودترك واجب ہے۔ صدرالشر بعیمفتی محمدامجد علی اعظمی عنبہ رحمہ (ند زننوی بهارشربیت میں فرماتے ہیں: '' اور اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا۔ پھر اعاده کیاتو محده میمودا چنب ہے۔ ' (بنهاد شریعت ، جلد 1 مصفحه 711 مکتبة المدیسه ، کراچی) حضرت علامه محدشریف الحق امجدی عبه رمه (لا (لنوی (التوفی 1421ھ) فآوی امجدید کے حاشیہ میں فرماتے ہیں: '' آہسة آہسة سورہ فاتحہ پڑھتار ہا، پھر بلندآواز ے پڑھناشروع کیا ہتو اگر سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ لیا تھا پھرشرہ ع سے پڑھنا شروع کیا تو بھی مجدہ مہود واجب کہ بیا کٹرسورہ فاتحہ کی تکرار ہوئی اور بیموجب مجدہ مہوہ ہے اگر دونوں د فعه بلاقصد سبوا بوتو ادراگر بالقصد تکرار کی تو اعاده واجب ،**اوراگرسوره فاتحه کا اکثر حص**ه مبل يزما تما تونه مجده موسي شاعاده-

(فتاوي امحديه، كتاب الصلوة ، باب سجود السموه ج 1، م 282، مكتم رضويه، كراجي) (۱۲)جس مقام پرترک واجب ہوگیا ہواورلقمہ دینے میں تجدہ سہوکے لزوم کاارتفاع ہو سکے تو وہاں لقمہ دینا درست ہوتا ہے ۔اعلی حضرت ایام احمد رضا خان حدیہ رمیہ (ارمن فرماتے ہیں:" ترک واجب وازم مجدة محدود موچكاب اس كے متائے سے مرتفع مہیں ہوسکا اور اس سے زیارہ کسی دوسرے طلل کا اندیشہ ہیں جس سے بیخے کو بیال کیا

فيضان فرض علوم دوم

جائے کہ غایت درجہ وہ جول کرسلام پھیردے گا پھراس سے نماز تو نہیں جاتی وہی سہوکا سہو جی رہے گا ہواں سے نماز تو نہیں جاتی وہی سہوکا سہو جی رہان جس وقت سلام شروع کرتا اس وقت حاجت مخفق ہوتی اور مفتدی کو بتانا حاجئے تھا کہ اب نہ بتانے میں خلل وفسا دِنماز کا اندیشہ ہے کہ بیتو اپنے گمان میں نماز تمام کر چکا، عجب نہیں کہ کلام وغیرہ کوئی قاطع نماز اس سے واقع ہوجائے ،اس سے پہلے نہ خلل واقع کا ازالہ تھا نہ خلل آئندہ کا ایم بیٹر تو سوافسول و بے قائدہ سے کیا باتی رہالہ دا مفتضائے نظر فقہی یواں صورت میں بھی فسادِنما زہے۔''

(فتاوي رضويه ،ج 7 ، ص 264 رضا فالونڈيشن ، لاٻور)

اس جزئیہ کی ابتدائی وانتہائی عبارت سے بتا چلا کہ اگر لقمہ وینے سے ترک واجب ولز وم مجدہ سہو کاارتفاع ہو سکے تو لقمہ دینا برکل ہے۔

اس کی نظیرہ وہ صورت ہے جس میں امام قراء ت میں کوئی الی غلطی کرے جو انسدنماز ہے اب بعد غلطی اس کولقمہ دینا ضروری ہے تا کہ دفع فساد ہو۔ چنا نچے سیدی اعلی دسترت عبد الرحہ تجریر فرماتے ہیں: ' ہاں اگر وہ غلطی کر کے روان ہوجائے تو اب نظر کریں اگر خلطی منسد معنی ہے جس سے نماز فاسد ہوتو بتا نالازم ہے اگر سامع کے خیال میں نہ آئی مہمسلمان کاحق ہے کہ بتائے کہ اس کے باتی رہے جس کے اس کے باتی رہے جس کی اس کے باتی رہے جس کی اس کے باتی رہے جس کی باتی دیا جس کے باتی رہے جس کی باتی دیا جس کی باتی کی باتی دیا جس کی باتی کی باتی دیا جس کی باتی کی

(فتاوي رضويه مج 7، ص286ء رضا فالونڈیشن الاہور)

ان مقدمات کی روشی بیل سوالی کا جواب واضح ہوگیا کہ اگرظمر وعمر بیل امام نے سور و فاتحہ جمرے پڑھنا شروع کی تو جب تک نصف سور و فاتحہ تک نہ کا بچا اسے لقمہ وے سکتے جیں کہ اگر چہ بجد و سجو جائے گرفصف سور و فاتحہ سے پہلے دوبارہ آ بستہ شروع سے پڑھنے سے اس بحد و سجو کا از الممکن ہے لہذا یا تھہ کا تحل ہے۔ بال اگر نصف تک سور و فاتحہ جمری (بلند) آ واز بیل پڑھ چکا تو اسے لقہ بیل وے سکتے کہ بحد و سوکا از الممکن نیل فاتحہ جمری (بلند) آ واز بیل پڑھ چکا تو اسے لقہ بیل وے سکتے کہ بحد و سوکا از الممکن نیل ملہدا اگراس صورت بیل لقہدویں کے تو دینے والے کی تماز ٹوٹ جائے گی اور امام لے گاتو المام کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی اور اس کے بیجھے مقد یوں کی بھی فاسد ہوجائے گی۔

## قراءت شروع كرنے ميں تاخير كردى تولقمه دينے كا تھم:

سوال: امام نے (مغرب، مغرب یا عشاء میں) جہری قراءت کرناتھ، قرائت شروع کرنے میں زیادہ ویر لگا دی ،اس سے مقتد یوں نے اندازہ لگایا کہ امام نے بھول کرآ ہت آ واز سے شروع کردی ہے، کیااس صورت میں امام کولقہ دے شکتے ہیں؟
جواب :اس صورت میں مقتدی کے لیےلقہ دینا جا کرنہیں، کیونکداگراس نے شاءوغیرہ کواتی ترتیل سے پڑھا کہ ابھی تک سورہ فاتح شروع ہی نہ کی ہوتو ابھی تک لقہ کامحل نہ ہوا، اوراگر نصف سورت تک یااس سے آگے تک پڑھ چکا ہوا تو اب بھی محل نہ رہا کہ جو سحدہ سہووا ،ور گرفییں ہوگا، ہاں اب سحدہ سہووا جب ہونا تھا ہو چکا۔اب سلام تک محدہ سہوچھوڑ کر دوسری طرف سلام کی جدر کے سال میں اگر آخر میں ایک طرف سلام کے بعدا گر سجدہ سہوچھوڑ کر دوسری طرف سلام کے جدا سے جدہ سہو کے علاوہ اور پھی سلام کے بعدا گر سجدہ سہوچھوڑ کر دوسری طرف سلام کے بعدا گر سجدہ سہوچھوڑ کر دوسری طرف سلام کے بعدا گر سجدہ سہوچھوڑ کر دوسری طرف سلام کے بعدا گر سجدہ سہوچھوڑ کر دوسری طرف سلام کے بعدا گر سجدہ سہوچھوڑ کے دوسری طرف سلام کے بعدا گر سجدہ سہوچھوڑ کی دوسری طرف سلام کے بعدا گر سجدہ سہوچھوڑ کر دوسری طرف سلام کے بعدا گر سجدہ سہوچھوڑ کر دوسری طرف سلام کے بعدا گر سکرہ کاس ہونے گا تو نماز واجب الاعادہ ہوجا کے سکتا ہو سے کتا ہوں کے لئے لقمہ دے سکتے ہیں کیونکہ اگر سہونہ کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوجا ہے گا

بالفرض اگرمقتدی اتنا قریب ہے کہ اس نے تن ایا کہ امام نے فاتحہ آ ہت شروع کردی ہے، اس نے نصف تک پہنچنے سے پہلے لقمہ دے دیا توضیح ہے۔
اس میں تفصیل ہی ہے کہ تحض شبی بنا پر لقمہ دینا جائز نہیں ہے لہذا بجری نماز میں امام آ ہت آ واز کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو جب تک یقین نہ ہوجائے کہ امام نے سورہ فاتحہ آ ہت شروع کردی ہے اور ابھی تک اکثر سورہ فاتحہ تلاوت نہیں کی، اس وقت تک لقمہ دینا جائز نہیں ہونے کی صورت سے کہ مقتدی قریب تھا کہ اسے آ واز آ ربی مقی یاکوئی ایک آ دھ کلمہ امام سے بلند آ واز کے ساتھ نکل گیا۔ اور اگران میں سے کوئی مورت نہیں تھی اور مقتدی نے بس سے خیال کر کے کہ آئی ویر شاء میں نہیں لگتی لقمہ دے مورت نہیں تھی اور مقتدی نے بس سے خیال کر کے کہ آئی ویر شاء میں نہیں لگتی لقمہ دے دیا تو اس کا اس طرح لقمہ دینا جائز نہیں تھا کیونکہ لقمہ حقیقت میں کلام ہے اور نماز میں کلام دیا جاور تھی مورت میں ضرورت کے تحقق حوام ومفسد نماز ہاں بوجہ ضرورت رواد کھا گیا ہے اور جس صورت میں شک ہوتو اسی صورت میں شک ہوتو اسی صورت میں شک ہوتے میں شک ہوتے اور میں صورت میں شک ہوتے میں شک ہوتے اس میں شک ہوتے اور مقتدی میں شک ہوتے اور میں صورت میں شک ہوتے اس میں شک ہوتے میں شک ہوتے اس میں شک ہوتے اس میں شک ہوتے میں شک ہوتے میں شک ہوتے میں شک ہوتے اس میں شک ہوتے اس میں شک ہوتے کے میں شک ہوتے میں شک ہوتے میں شک ہوتے میں شک ہوتے اس میں شک ہوتے اس میں شک ہوتے میں شک ہوتے میں شک ہوتے میں شک ہوتے اس میں شک ہوتے میں شک ہوتے کیا سے مورت میں شک ہوتے کی سے میں شک ہوتے کیا تھا کہ مورت میں شک ہوتے کیا تھا کہ مورت میں شک ہوتے کی سے مورت میں شک ہوتے کی کیا کہ مورت میں شک ہوتے کی مورت میں شک ہوتے کیا تھا کہ مورت میں شک ہوتے کی کورت میں شک ہوتے کیا تھا کہ کورت کی سے مورت میں شک ہوتے کیا تھا کہ مورت میں شک ہوتے کیا تھا کہ مورت میں شک ہوتے کیا تھا کہ مورت کی خور میں مورت کیا تھا کہ مورت کیا تھا کہ مورت کی کورت کی کورت کیا تھا کہ کورت کیا تھا کہ مورت کیا تھا کہ کیا تھا کہ مورت کی کورت کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کورت کیا تھا کہ کیا تھا کہ کورت

فيضان فرض علوم دوم

موجود ہے لہذاشک کی وجہ سے جواز ٹابت نہیں ہوگا۔ چنانچے سیری اعلی حفزت عبد ((مه تخریفر ماتے ہیں: ' محض شبہ پر بتانا ہرگز جائز نہیں ۔۔۔ حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ فتح هیقة کلام ہے اور نماز میں کلام حرام ومفسد نماز مگر بضر ورت اجازت ہوئی جب اسے خلطی ہونے پرخود یقین نہیں تو میح میں شک واقع ہوا اور محرم موجود ہے لہذا حرام ہوا، جب اسے شبہ ہو تو ممکن کہ ای کی غلطی ہواور غلط بتائے سے اس کی نماز جاتی رہے گی اور امام اخذ کرے گاتواس کی اور امام اخذ کرے گاتواس کی اور امام اخذ کرے گاتواس کی اور سب کی نماز فاسد ہوگی تواسے امر پراقد ام جائز نہیں ہوسکتا۔''

(فتاوى رصويه ، ج 7 ، ص 287 ، رصا فالونديش ، لاسور)

ایک دوسرے مقام پرفرماتے ہیں: "اس کامعلوم ہوناد شوار ہے کہ امام آہتہ پڑھے گاہاں آگر بیدا تناقریب ہے کہ اس کی آ دازاس نے تن کہ التحیات کے بعداس نے درود شریف شروع کیا توجب تک امام السلھ صسلسی علی سے آگے ہیں بڑھا ہے یہ سبحان اللہ کہ کر بتائے۔ "
رفتاوی د ضویہ من 8 میں 212، د ضا عانونڈ بیشن الاہود)

عشاء کی تیسری رکعت میں امام نے جہر کردیا:

سوال: امام صاحب نے بھول کرعشاء میں فرضوں کی تیسری رکعت میں جہرا قراءت شروع کردی،اب مقتدی کے لقمہ دینے کے حوالہ سے کیا تھم ہے؟

جسواب: عشاء كفرضول كى تيسرى ركعت ميں سرى قراءت واجب بهارشر يعت ميں سرى قراءت واجب بهارشر يعت ميں ہے دمغرب كى تيسرى اور عشاء كى تيسرى چوتنى يا ظهر وعصر كى تمام ركعتوں ميں آ ہت پڑھنا واجب ب " (بہار شربعت، حصد 3، ص 544، سكنة السدينة، كراجى) ميں آ ہت پڑھنا واجب ب " (بہار شربعت، حصد 3، ص 544، سكنة السدينة، كراجى) ليا سے بحد المجد المجد المجد المحول كرايك آيت كى مقدار جمر (بلند آ واز سے قراءت) كرنے سے بحد المجد المحول كرايك آيت كى مقدار جمر (بلند آ واز سے قراءت) كرنے سے بحد المجد المحول كرايك آيت كى مقدار جمر (بلند آ واز سے قراءت) كرنے سے بحد المحد ال

یہاں بھی لقمہ دینے کے حوالہ ہے وہی تھم ہے جو پہلی یا دوسری رکعت میں سری قراءت میں بلند آواز سے قراءت کی صورت میں ہے بینی نصف تک سور و فاتحہ نہ پڑھی تو

قراءت میں بلند آواز سے قراءت کی صورت میں ہے لینی نصف تک سور و فاتحہ نہ بڑھی تو لقمہ دیا جاسکتا ہے کہ جوترک واجب ہوااس کا از الہ (شروع سے سور و فاتحہ آ ہستہ آواز میں پڑھ کر) ہوسکتا ہے اور اگر نصف یا اس سے زیادہ پڑھ لی تو لقمہ نہیں دے سکتے کہ جو ترک واجب اور سجدہ سہو ہو ویکا اب اس کا از النہیں ہوسکتا لہذا اگر دیں گے تو دینے والے کی نماز فاسد ہوجائے گی اور امام لے گا تو امام اور مقتریوں کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی۔

اس صورت میں لقمہ اس وقت دیں گے جب سلام پھیرنے لگے کہ اس وقت ما جت محقق ہوتی ہے۔

اعلی حفرت امام احمد رضاخان حلبه رحمه (المتوفی 1340 هـ) لقمه کے حوالے سے فرماتے ہیں: ' ترک واجب ولزوم سجدہ سہووہ ہو چکا اب اس کے بتانے سے مرتفع نہیں ہوسکتا اور اس سے زیادہ کسی دوسرے خلل کا اندیش نہیں جس سے بیچنے کو بیغل کیا ۔ جائے کہ غایت ورجہ وہ بھول کر سلام پھیرد سے گا پھر اس سے نماز تو نہیں جاتی وہی سہوکا سہو ہا کہ عنایت ورجہ وہ بھول کر سلام پھیرد سے گا پھر اس سے نماز تو نہیں جاتی وہی سہوکا سہو ہی رہے گا ، ہاں جس وقت سلام شروع کر تا اس وقت حاجت محقق ہوتی اور مقتدی کو بتانا ، چا ہے تھا کہ اب نہ بتانے میں خلل وفساو نماز کا اندیشہ ہے کہ بیتو اپنے گمان میں نماز ترام ، کرچکا ، بجب نہیں کہ کلام وغیرہ کوئی قاطع نماز اس سے واقع ہوجائے ، اس سے پہلے نہ خلل ، کرچکا ، بجب نہیں کہ کلام وغیرہ کوئی قاطع نماز اس سے واقع ہوجائے ، اس سے پہلے نہ خلل ، کرچکا ، جب نہیں کہ کلام وغیرہ کوئی قاطع نماز اس سے واقع ہوجائے ، اس سے پہلے نہ خلل ، کرخکا ، جب نہیں کہ کام اندیشہ تو سوافضول و بے فائدہ کے کیا باتی رہالہذا مقت سے نہائے اندیشہ تو سوافضول و بے فائدہ کے کیا باتی رہالہذا مقت ہے ۔ نہیں تھی فساونماز ہے ۔ ' نظر نقتی پراس صورت میں بھی فساونماز ہے ۔ '

(فتاوى رضويه ، جلد07 ، صفحه 264 ، مطبوعه رضا فائو بديش ، لا سور)

من ان فرض علوم دوم

#### قراءت میں لقمہ کا بیان

ام م بندرواجب قراءت کر کھنے کے بعد بھول گیا تولقمہ دیے کا تھم

سوال : امام بقدر واجب قراءت كرچكاجوا وربحول جائة كيامقتدى اس كو

القمدد بسكتاب؟

جواب جی باں! لقمہ دے سکتا ہے۔ امام اہلسنت مجدد دین وملت امام احمدرضا خان عدر زمد فرمات جی 'امام جبال غلطی کرے مقتدی کو جائز ہے کہ اے لقمہ دے اگر چہ ہزارآ یتیں پڑھ چکا ہو بی صحیح ہے۔''

(فتاوي رضويه، ح6، ص371، رضا فاؤنديشس، لابور)

عمد بے والالقمد کی نیت کرے گا:

سوال : امام قراءت مين بحولا ،قراءت سے لقمہ دیا گياء آیا لقمہ دینے والا

ق ا، ت كى نيت كركايا لقمدويي كى؟

جواب : لقمدد يخ دالاقراءت كى نيت ندكر ، بلك لقمددين كى نيت سےده

ا غدز کیے کہ "تدی قراءرت منع ہے بوقت حاجت لقمہ عنیں۔

(ردالمحتار ،حلد02،صفحه461،مكتبه رشيديه، كوثه)

نراوت میں بھولنے پر لقمہ دینے طریقہ:

سوال : امام قراءت مين بهولاتو مقتدى كولقمه ديين مين كن باتون كاخيال ركهنا

عابي؟

جواب : فوراً بی لقمه دینا مکروه ہے ،تھوڑا تو نف جا ہیے کہ شایدا مام خود نکال کے ،مگر جب کہ اس کی عادت اسے معلوم ہو کہ رکتا ہے تو بعض ایسے حروف نکلتے ہیں جن سے نماز فاسد ہوجاتی ہے تو فوراً بتائے۔

(بهارشريعت،حصه3،ص607مكتة المدينه، كراجي)

### امام قراءت میں بھولے تواسے کیا کرنا جاہے:

سوال: امام قراءت مين بحولاتوات كياكرنا جائي؟

جواب الم مورت کی طرف منتقل ہوجائے یا دوسری آیت شروع کردے بیر مجبور کرے، بلکہ کی دوسری سورت کی طرف منتقل ہوجائے یا دوسری آیت شروع کردے بشرطیکداس کا وصل مفسد نماز نہ ہواورا کر بقد رِحاجت پڑھ چکا ہے تو رکوع کردے، مجبور کرنے کے بیم عنی ہیں کہ بار بار پڑھے یاسا کت کھڑار ہے، مگروہ نلطی ایسی ہے جس میں فسادِ عنی تھا تواصلاتِ نماز کے لیے اس کا اعادہ لازم تھا ( یعنی اسے درست کرکے پڑھنا لازم تھا ) اور یا دنہیں آتا تو مقتری کو آپ ہی مجبور کرے گا اور وہ بھی نہ بتا سکے تو ( نماز ) گئی۔''

(بىهارشرىعى، حصه 3،ص607، كنىد المدينه، كراچي)

### ایک آیت جھوڑ کر دوسری آیت پڑھنااور بفذرِ داجب قراءت:

سوال: مذكوره بالاجواب عددوسوال بيدا موسة:

(1)ایک آیت کو حچوڑ کرکسی دوسری آیت کو شروع کرنا کب مفسدِ نماز ہے اور کب نہیں؟

(2) بفدر ماجت بڑھنے سے کیامراد ہے؟

جسواب: (1) ایک آیت کوجهوژ کردوسری آیت شروع کردی تواس کی تین تمیں ہن:

(ل) پہلی آیت پر وقف کیا بھر دوسری آیت کو پڑھا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی جاہے ملاکر پڑھنے سے معنی فاسد ہوں یا نہ ہوں۔

(ب) اگر وصل کیا اور معنی فاسدنه بوئے تو تماز ہوجائے گی۔

(ح) اگروسل کیا اور معتی فاسد ہو گئے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

بہار شریعت میں ہے 'ایک آیت کودوسری کی جگہ پڑھا، اگر پوراوقف کر چکا ہو نماز فاسدنہ ہوئی جیسے ﴿والعصر٥ان الانسان﴾ پروقف کر کے ﴿ان الابسراد لفی فيضان فرص علوم دوم

نعیم پر ما الذین امنو او عملو الصلحت پر وقف کیا، پر پر ما وانک هم مسر البویة په نماز بوگی اوراگر وقف نه کیا تومعی متغیر بونے کی صورت میں نماز فاسد بوجائے گی ، جیسے بہی مثال ورنہیں، جیسے وان الدین امنو او عملو االصلحت کانت به وجائے گی ، جیسے بہی مثال ورنہیں، جیسے وان الدین امنو او عملو االصلحت کانت لهم جنت الفردوس کی کابکہ وفلهم جز آء الحسنی پر مانماز ہوگی۔''

(بهار شريعت حصه 3، ص 556 مكتبة العديم، كراجي)

(2) بفترر حاجت ہے مراد قراءت کی وہ کم از کم مقدار جو داجب ہے لیخی سور ہ بعد تین جھوٹی آیات یا ایک پڑی آیت یا ایک جھوٹی سورت مدر الشہ کہ مفتی

ف تحد کے بعد تین جھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت یا ایک جھوٹی سورت۔ صدرالشر بعد مفتی انجد علی اعظمی عدد (فرصد واجبات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔''سورت ملانا ایک جھوٹی مورت جیسے ﴿ انا اعطینک الکوٹو ﴾ یا تین جھوٹی آیتیں جیسے ﴿ ثم نظر ٥ ثم عبس سورت جیسے ﴿ انا اعطینک الکوٹو ﴾ یا تین جھوٹی آیتیں جیسے ﴿ ثم نظر ٥ ثم عبس

وبسر ٥ ٹم ادبرواستكبر ٥ ﴾ ياايك يادوآيتيں تين جھوٹی كے برابر پڑھنا۔''

(بهار شريعت،حصه3،ص517،مكتبة المدينه، كراجي)

لقمہ لینے دیے میں اگر تین مرتبہ سجان اللّٰہ کی مقدار جیب رہاتو کیا تھم ہے: .

مقدار جیب ہوگیاتو کیا تھم ہے؟
مقدار جیب ہوگیاتو کیا تھم ہے؟

جسواب ایاد کین آتایاد کرنے کے لئے رکا اگر تین بارسجان اللہ کہنے کی قدر رکے گا نماز میں کراہت تحریم آتا گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔۔۔۔ تو اس صورت میں جب اے رکا دیکھیں مقتد ہوں پر بتانا واجب ہوگا کہ سکوت قد رِنا جا کرنیک نہ پہنچ۔

(فتاوى رضويه ، ح 7 ، ص 281 ، رضا فاؤنديشن ، لا بهور)

مقتدی نے غلط لقمہ دیا تو کیا تھم ہے: **سوال** : امام نے تیجے قراءت کی ،مقتدی کوشبہہ ہوا،اس نے غلط لقمہ دیا، کیا حکم شرع ہے؟
شرع ہے؟

**جواب :امام نے سے میں مسلم اللہ میں کا دوسوکہ ہوا کہ اس نے غلط بتایا اس کی مقتدی** 

کی نماز ہرطرح جاتی رہی ، پھراگرامام نے نہلیا توامام اور دیگرمقتدیوں کی نماز سجے رہی اور اگر لےلیا توسب کی گئی۔" (متادی رصوبہ سے 6، ص 331، رضا ہ ذیذبنس و درب

فوٹ: بیمسکلہ تراوی کے علاوہ ہے، تراوی کامسکلہ آ گے آ ئے گا۔

نماز میں خلاف ترتیب قرآن پڑھنے کا حکم:

سورت پڑھنا(یعنی بہلی رکعت میں اللہ سے پچھلی سورت کی تلاوت کرنا ،مثلا سورہ فلق کے بعد میں اگلی سورت پڑھنا (یعنی بہلی رکعت میں اس سے پچھلی سورت کی تلاوت کرنا ،مثلا سورہ فلق کے بعد سورہ افلاق کے بعد سورہ افلاق کی تلاوت کرنا) کیا ہے؟

جسواب: امام نے سورتیں بے ترتیمی سے سہواً بڑھیں تو کچھ حرج نہیں ،قصد ' پڑھیں تو گناہ گار ہے ،نماز میں کچھ طل نہیں۔

(فتاوى رضويه، ح6، ص239 رضا دو اليسس، ١٠ بور)

جوسورت شروع کر چکاا ہے ہی پڑھے:

سوال: کسی نے پچھیلی سورت شروع کردی،اسے یادآ گیا تو کیاوہ اسے چھوڑ کر اگلی والی سورت پڑھ سکتا ہے؟

**جواب**:اس کی شرعاً اجازت نہیں، جوشروع کر چکاا ہے بی پڑھے۔ نازی ضرب مدر دور روز میں میں جو سے میں میں کا بھی ہے۔

فناوی رضویہ میں ہے'' زبان ہے سہوا جس سورہ کا ایک کلمہ نکل گیا اس کا پڑھنا لازم ہوگیامقدم ہوخواہ مکرر۔''

(ماوى رضويه اح6، ص350 رضا فاؤلد بشر الامور)

<u>ظاف ترتيب يره صنح برلقمه دين كاحكم:</u>

سوال : اہام نے پہلی رکعت میں اگلی سورت پڑھی ، دوسری رکعت میں اس کے پیچلی سورت پڑھی ، دوسری رکعت میں اس سے پچھلی سورت کی تلاوت شروع کر دی ، مثلا سور و فلق کے بعد سور و اخلاص کی تلاوت شروع کر دی ، اس میں کیا مقتدی اہام کولقمہ دے سکتا ہے؟

**جواب**: خلاف ترتیب پڑھنے کے بعدا گرٹمی نے لقمہ دے دیا تواس کالقمہ دینا اور امام کا اسے قبول کرنا جائز نہیں کہ امام کواوپر والی سورت شروع کرنے کے بعدای کو پورا

فیضان فرض علوم دوم

کرنے کا حکم ہے،اسے چھوڑ کر بعد والی سورت پڑھنے کی اجازت نہیں۔۔۔ایی صورت میں لقمہ دینے والے کی نماز ہے جالقمہ دینے کے سبب فاسد ہوگئی اورا گرامام نے ایسالقمہ لیا توامام کی اوراس کے ساتھ سب کی نماز خراب ہوگئی۔

دفياوي نغيه ملت، \_ 1،ص165، شبير برادرز ، لاسور)

#### ركوع ميں لقمه كابيان

### دعائے قنوت بھول کررکوع میں جانے پرلقمہ دینے کا حکم:

سوال: رمضان میں وتر جماعت ہے ہور ہے تھے،امام وتر وں کی تیسری رکعت میں تکبیر کے تھے،امام وتر وں کی تیسری رکعت میں تکبیر کھڑا دکھت میں تبلیر کہتے ہوئے رکوع میں جلا گیا،کسی نے لقمہ دیا تو امام اس کا لقمہ لے کر کھڑا ہوگیا،دعائے قنوت پڑھی، بجدہ مہوکیا، کیانماز ہوگئی؟

جواب: جو خص قنوت بھول کررکوع میں چلا جائے اسے جائز نہیں کہ پھر قنوت کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف بلانے کے لئے تکبیر کہی ان کی نماز فاسد ہوئی ۔۔۔۔اب کہ وہ ان مقتدیوں کے بتانے سے بلاانے کے لئے تکبیر کہی ان کی نماز فاسد ہوئی ۔۔۔۔اب کہ وہ ان مقتدیوں کے بتانے سے بلٹا اور یہ نماز سے خارج تھے تو خود اس کی بھی نماز جاتی رہی اور اس کے سبب سب کی گئی ۔۔۔۔۔۔ مقارح مقا

سورة فاتحدك بعدامام ركوع ميں جلا كيا تولقمه ديے كاحكم

سوال : امام فرضوں کی جہلی رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا تنین جھوٹی آیات پڑھے بغیر رکوع میں جلا گیا ، کیا مقتدی اس کولقمہ دیسکتا ہے؟ اور کیاا ما ماس کالقمہ کے کرواپس آسکتا ہے؟

**جواب**:اس مئلہ کو بھنے کے لئے چند ہاتیں ذہن شین کرلیں:

(1) فرضوں کی پہلی دورکعتوں میں سور ہُ فاتحہ کے بعد تمین حیصو ٹی آیات یا ایک بڑی آیت یا ایک حیصو ٹی سورت ملانا داجب ہے۔

(2) کوئی تخص سورہ قاتحہ کے بعدان کو پڑھے بغیر رکوئ میں چلا جائے اسے یا د
آ جائے تو تھم ہے کہ واپس آئے اور مقدار واجب پڑھ کر پھر دوبارہ رکوئ کرے کہ پہلا
رکوئ لوٹے سے باطل ہوجائے گا،اور آخر میں سجدہ سہو کرلے،اگراہے رکوئ میں یا دنہ
آئے ،سجدہ میں یاد آئے تو آخر میں سجدہ سہو کرلے،اس کی نماز ہوجائے گی۔امام اہلست
امام احمد رضا خان عبہ (ارسم فرماتے ہیں "جوسورت ملانا بھول گیااگراہے رکوئ میں یاد آیا تو

فوراً کھڑے بوکرسورت پڑھے، پھر رکوع دوبارہ کرے، پھرنمازتمام کر کے بحدہ سہوکر ہے اوراً تررکوع کے بعد مجدہ میں یاد آیا تو صرف آخیر میں مجدہ سہوکر لے ،نماز ہوجائے گی اور يھيرنى نەبھوگى ـ'' (فتاوي رضويه ، ح8، ص196 ، رصا فاؤ لديشس ، لا ہور)

(3) بدلوٹنا فرض سے واجب کی طرف نہیں بلکہ فرض سے فرض کی طرف ہے کیونکہ قراءت کا وہ حصہ اگر چہ واجب ہے مگر قراءت من حیث القراء ۃ فرض ہے اور وہ قراءت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ردالحتار میں ہے: کیونکہ جب وہ قراءت کے لئے رکوع ہے قیام کی طرف لوٹا تو فرض قراءت واقع ہوئی، بیاس کے منافی نہیں کہ اس میں تھا یک آیت فرض ہے اور اس سے زائد واجب اور سنت ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ فرض کا اقل ایک تیت ہے، یہاں تک کہا گر پورا قر آن بھی پڑھا توسب سب کا فرض واقع ہوگا۔

(ردالمحتار، ج2، ص656، مكتبه رشيديه، كوثثه)

ان امور کو ذہن نشین کرنے کے بعد صورت مسکلہ بالکل واضح ہے کہ جب امام م تهدار واجب کوچھوڑ کررکوئ میں بیلا گیا تو سجد وسہووا جب ہوگیا،اب اگرا سے لقمہ نہ بھی دیا جائے تو سجد ہُسہو کے علاوہ پھی ہوگا،لہذامقندی کولقمہ دینے کی اجازت ہیں، دیے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر امام لے گانواس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔

### قعدة اولى مين لقمه كابيان

امام قعدهٔ اولی کوچھوڑ کرسیدها کھڑا ہو گیا تولقمہ دینا کیسا؟:

سوال: اگرامام جار رکعت میں دویڑھ کر بغیرتشہد پڑھے بھول کرسیدھا کھڑا ہوجائے تو کیاا ہے لقمہ دیے سکتے ہیں؟

جواب: اس کولقمہ دینے کی اجازت نہیں کیونکہ امام سیدھا کھڑا ہوج نے تواسے لوٹنا جائز نہیں، اگر کسی نے لقمہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور امام لے کرلوٹا تو اس کی اور اس کے پیچھے سب مقتد ہوں کی بھی ٹوٹ جائے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ (اس کے پیچھے سب مقتد ہوں کی بھی ٹوٹ جائے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ فلا میں اور جب اس کے کہنے سے امام لوٹا تو اس کی بھی گئی اور سب کی گئی۔'' نماز اس و تت جاتی رہی اور جب اس کے کہنے سے امام لوٹا تو اس کی بھی گئی اور سب کی گئی۔'' فلاز اسی وقت جاتی رہی اور جب اس کے کہنے سے امام لوٹا تو اس کی بھی گئی اور سب کی گئی۔'' فلاز اسی وقت جاتی رہی اور جب اس کے کہنے سے امام لوٹا تو اس کی بھی گئی اور سب کی گئی۔''

امام تعدهٔ اولی کو بھول کر کھڑا ہونے لگا، ابھی جیٹھنے کے قریب تھا تو لقمہ دینا کیسا؟:

سوال : امام تعدہ اولی بھولی کر کھڑا ہونے لگا، ابھی جیٹھنے کے قریب تھا، لقمہ دیا
گیا، وہ لقمہ لے کر بدیڑے کیا، کیااس صورت میں لقمہ دینالینا درست تھا، اور کیا نماز ہوگئ؟

جواب : بی ہاں! اس صورت میں لقمہ دینالینا درست تھااور سب کی نماز ہوگئی کے واجب نہ کیونکہ جب تک امام بیٹھنے کے قریب ہے اس وفت تک سجد ہ ہو وغیرہ کچھ واجب نہ ہوا۔ ردا محارض ہے: اگر سیدھا کھڑا ہوئے سے قبل لوٹا اور بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا تو اصح تول کے مطابق سجدہ سہوبیں اور اس برا کھڑ مشائخ ہیں۔

(درمنعتار مع ردالمعتار اكباب الصلوة اباب سحود السهو ملد2، صفعه 661 مكب ر شدمه اكونته)

اور خطرہ ہے کہ اسے لقمہ نہ دیا گیا تو سے کھڑے ہونے کے قریب ہوجائے گا اور جول کر کھڑا ہونے کے قریب ہوجائے گا اور جول کر کھڑا ہونے کے قریب ہونے سے بچدہ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضاخان حدد (زمعہ فرماتے کے لئے لقمہ دینے کی اجازت ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضاخان حدد (زمعہ فرماتے ہیں'' اگرامام ابھی پوراسیدھا کھڑا نہ ہونے پایا تھا کہ مقتدی نے بتایا اور وہ بیٹے گیا تو سب ک

نماز بوگئ اور بر وکی حاجت نهمی "

(فتارى رصويه محلد8مصفحه 214مرضا فاؤنديش لامور)

## كفر ب بونے كے قرب تھا تولقمہ دینے كا تھم:

سوال : امام تعده اولی بھول کر کھڑ اہونے لگا، کھڑے کے قریب تھا،لقمہ دیا گیا، و ہلقمہ سلے کر جیٹھ گیا، کیا اس صورت میں لقمہ دینالیمنا درست تھا،اور کیا نماز ہوگئی؟

جبواب اس صورت میں لقمہ دیے کی اجازت نہیں کیونکہ کھڑا ہونے کے قریب پہنچ جانے ہے کہ اجازت نہیں کیونکہ کھڑا ہونے کے قریب پہنچ جانے ہے ہوگا زم ہوجاتا ہے۔ انعلی حضرت حدد الرحد فرماتے ہیں 'وامساذا عماد و هو الی القیام اقرب فعلیه سجو دالسهو حدرا لنقصان رفض الفرض لا المدن المدن میں میں کے زیادہ قریب تھا پھرلوٹا تواس پر ہجدہ سہو ہے کہ یہ واجب کی ضاطر فرض چھوڑ نے کے نقصان کو پورا کرتا ہے۔

(حد الممتار، كتاب الصلوة، باب سحود السهو، حدد2، صفحه 471، مكسه المدينة، كراجي)

جب بحدہ سبولازم ہوگیا تو اب سلام تک آگے جانے ہے مزید پچھ ہیں ہوگا کہ عقمہ کی حابت سے مزید پچھ ہیں ہوگا کہ عقمہ کی حاجت ہو، لہذااگراس صورت میں لقمہ دے گا تو نماز نوٹ جائے گی اورامام اس کا لقمہ لے کرلوٹے گا تواس کی اورسب کی ٹوٹ جائے گی۔

امام لقمه ملنے کے بعد سیدها کھر اہوگیا:

سوال: امام ابھی بیٹھنے کے قریب تھا کہ کی نے لقمہ دیا،لقمہ کو بچھتے ہی ہے امام سیدھا کھڑے ہی ہے امام سیدھا کھڑے ہوگئے امام سیدھا کھڑا ہوگئے ہوگرلو نے سیدھا کھڑے ہوگرلو نے کا کا کیا تھم ہے؟

جواب : ال صورت میں مقتدی کے لقمہ دینے ہے اس کی نماز تو فاسد نہ ہوئی ۔
لیکن امام کا کھڑا ہوکر لوٹنا تا جائز تھا جس کے سبب نماز کروہ تحریم، واجب الاعادہ ہوئی ۔
سیدی امام احمد رضا خان حد (ارحمہ ارشاد فرماتے ہیں ' اگر امام ابھی پورا سیدھا کھڑا نہ ہونے پایا تھا کہ مقتدی نے بتایا اوروہ بیٹھ گیا تو سب کی نماز ہوگئی اور سجدہ سہوکی حاجت نہ تھی

Marfat.com

اوراگرامام پوراکھ اہوگیا تھااس کے بعد مقتدی نے بتایا تو مقتدی کی نماز اسی وقت جاتی رہی اور جب اس کے کہنے ہے امام لوٹا تو اس کی بھی گئی اور سب کی گئی۔ اور اگر مقتدی نے اس وقت بتایا تھا کہ امام ابھی پوراسیدھانہ کھ ابھوا تھا کہ استے میں پوراسیدھا ہوگیااس کے بعد لوٹا تو ند جب اسی میں نماز ہوتو سب کی ہوگئی گرمخالف تھم کے سبب کروہ ہوئی کہ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قعدہ اولی کے لئے لوٹنا جائز نہیں، نماز کا اعادہ کریں خصوصاً ایک فد ہب تو ی پرنماز ہوئی ہی نہیں، تواعادہ فرض ہے۔''

(قتارى رصويه اختد08 صنحه 14-213ء رساقاؤنديس الايبور)

قعدة اولى ميں زياده دير بيٹھنے پرلقمه دينا:

سوال: جارر کعتوں والی نماز میں امام قعدہ اولی میں جینیا اور کا فی وہر ہوگئ تو مقتدی نے لقمہ دے دیا اور امام نے اس کالقمہ لے کرتیسری رکعت کے بیتے ھڑا ہوگیا تو اس صورت میں لقمہ دینے والے اور لینے والے کی نماز کا کیا تھم ہے؟

جواب : صورت مسئولہ میں مقتدی کولقمہ دینے کی اجازت نہیں ، اگر لقمہ دیگا تو دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی اور امام لے گا تو امام کی اور سب مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جائے گی اور امام لے گا تو امام کی اور سب مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جائے گی ، ہاں اگر امام سلام پھیرنے لگے تو اس وفت لقمہ دیسکتا ہے۔ امام اہلسنت رحمہ (للہ حدید فر وقتے ہیں 'جب امام کو قعد ہُ اولی ہیں دیر ہوئی اور مقتدی نے اس گمان ہے کہ بیر (امام) قعد ہُ اخیرہ سمجھا ہے، تنبید کی تو دو حال سے خالی نہیں :

(1) یا تو واقع میں اس کا گمان غلط ہوگا یعنی امام قعد ہ اولیٰ ہی ہمجھا ہے اور دیراس وجہ سے ہوئی کہ اس نے اس بار التحیات زیادہ ترتبل سے اوا کی ، جب تو ظاہر ہے کہ مقتدی کا بتانا نہ صرف بے ضرورت بلکہ محض غلط واقع ہوا تو یقیناً کلام تھہر ااور مفسد نماز ہوا۔

(2) یا اس کا گمان سے تھا ،غور سیجے تو اس صورت میں بھی اس بتانے کا محض لغو و بے حاجت واقع ہونا اور اصلاح نماز سے اصلاً تعلق نہ رکھنا ثابت کہ امام قعد ہ اولیٰ میں و بے حاجت واقع ہونا اور اصلاح نماز سے اصلاً تعلق نہ رکھنا ثابت کہ امام قعد ہ اولیٰ میں اتنی تاخیر کرچکا جس سے مقتدی اس کے سہویر مطلع ہوا تو لا جرم بیتا خیر بقد رکشر ہوئی اور جو اتنی تاخیر کرچکا جس سے مقتدی اس کے سہویر مطلع ہوا تو لا جرم بیتا خیر بقد رکشر ہوئی اور جو

فيضان فرض علوم دوم میچھ ہونا تھا یعنی ترک واجب ولزوم سجدہُ سہووہ ہو چکا اب اس کے بتائے ہے مرتفع نہیں ہوسکتا اور اس سے زیادہ کسی دوسرے خلل کا اندیشہ ہیں جس سے بیخے کو بیال کیا جائے کہ غایت درجه و ه بھول کرسلام پھیردے گا پھراس سے نماز تونہیں جاتی وہی سہو کاسہو ہی رہے گا، ہال جس وقت سلام شروع کرتا اس وقت حاجت محقق ہوتی اورمقتدی کو بتانا جا ہے تھا کہ اب نه بتائے میں خلل وفسادِ نماز کا اندیشہ ہے کہ بیتو اپنے گمان میں نماز تمام کر چکا،عجب نہیں کہ کلام وغیرہ کوئی قاطع نماز اس ہے واقع ہوجائے ،اس ہے پہلے نہ خلل واقع کااز الہ تفانه خلل آئنده كااند يشدتو سوافضول وبے فائدہ كے كيابا قى ر ہالېذا مقتضائے نظر فقهي پراس صورت میں بھی فسادِنماز ہے۔'' (مناوی رصوبہ معد7،صعحہ 264، رضا ماؤیڈیشن، لاہور) ہاں اگر لقمہ وینے والا اتنا قریب ہے کہ امام کی آ داز اس نے سی کہ التحیات کے بعداس نے درودشریف شروع کیا توجب تک امام السلھم صل علی سے آ سے ہیں بوھا ب بيرسبحان الله كهد كريتائ اوراكر اللهم صل على سيدنا يا صل على محمد كهد لیا ہے تواب بتانا جائز نہیں بلکہ انظار کرے ،اگرامام کوخودیاد آئے اور کھڑا ہوجائے تو ٹھیک ہے اور اگر سلام پھیرنے نگے تو اس دفت بتائے۔ فناوی رضوبہ میں ہے' بیا تنا قریب ہے کہاس کی آ واز اس نے تن کہالتھیات کے بعد اس نے درود شریف شروع کیا توجب تک المام السلهم صل على بيه آ مينيس برهابيد سبحان الله كهدر بتائ اوراكر اللهم صل على سيدنا ياصل على محمد كمدليا على المحمد كما يتانا جائز بين بلكما تظاركر، الر

(ساوى رصويه اجلد8 اصعحه 212 ارضافاؤنڈیش الاہور) ظهر مین دوسری رکعت پرسلام:

اس کی اورسب کی جائے گی۔

، مسوال:ظهر كانمازين امام نے دوسرى ركعت كے بعد سلام پھيرديا، كياا سے

ا مام کوخود باد آئے اور کھڑا ہوجائے فبہا اور اگر سلام پھیرنے لگے تو اس وفت بتائے ، اس

ے پہلے بتائے گا تو بتانے والے کی نماز جاتی رہے گی اور اس کے بتانے سے امام لے گا تو

لقمه يكت من الكتي من

**جواب** :ظهر کی نماز غلطی سے امام دور کعت پر سلام پھیر دے، تو مقتریوں کولقمہ دينا جا ہيا اور جب مقتدی نے لقمہ دے دیا تو امام کونماز پوری کر لینا جا ہے اور آخر میں سجد وُ (وقارالماوي، ح2<del>، ص233،بر</del>م وقارالدين، كراچي)

پهلی یا تیسری رکعت میں بھول کر بیٹھنا:

سوال : اگرامام بھول کر پہلی یا تیسری رکعت کے بعد بیٹھ گیا توا ہے کب تک قمدوے سکتے ہیں؟

**جبواب**: امام کو بیٹھے اگر تین مرتبہ سجان اللہ کینے کی مقدار نہیں ہوئی تواسے لقمہ ے سکتے ہیں کیونکہ اس مقدار ہے کم میں بحد ہُسہو وغیرہ پچھنیں ہوتا ،لبذا بیلقمہ کاکل ہے که کمبیں امام تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہ بیٹھ جائے اوراس پرسجدہ سہونہ واجب وجائے ،لہذااسے اس سے بچائے کے لئے لقمہ دینے کی اجازت ہے۔حبیب الفتاوی ال بھول کر تیسری رکعت میں بیٹھنے کے بارے میں سوال ہوا تو جولباً ارشاد فر مایا'' اگر امام : من تبیح کی مقدار بیشار ہا۔۔۔تو قیام میں اتن تاخیر کرنے سے سجدہ سہولازم وداجب

(حبيب العتاوي، ص427، شبير برادرر، الأسور)

اگرتین مرتبه سیحان الله کہنے کی مقدار بیٹھ چکا تو اب اس پر سجدہ سہو واجب انجائے گا،ابلقمہ بین دے سکتے کیونکہ جب مجدؤ مہوواجب ہوگیا توابلقمہ دینے کامل ين رما كيونكه اب سلام تك مجدة مهوسة زياده يجه بيس موكا، بال اگرامام سلام يجيرن ليكا الماسي المادسين كى اجازت بكراب الم ممازكوفا سدكرسكا ب

#### قعدة اخيره ميںلقمه كا بيان

سے والی: امام بھول کریا نچویں رکعت کے لئے سیدھا کھڑا ہوگیا، اس کوکسی مقتدی نے لئے سیدھا کھڑا ہوگیا، اس کوکسی مقتدی نے لقمہ دیا وہ لقمہ لے کرواپس لوٹ آیا اور بجدہ سہوکرلیا تو کیا اس صورت میں امام اور مقتدیوں کی نماز ہوگئی؟ کیا اس صورت میں امام کولقمہ دیا جا سکتا ہے، امام قعدہ اخبرہ پڑھ کرکھڑ اہویا چھوڑ کردونوں صورتوں کا تھم بیان فرمادیں۔

جواب بی بها امام اور مقتریول کی نماز ہوگی کیونکہ صورت مسئولہ میں امام کو اقد دیا جا نگرا ہے جا ہے وہ قعدہ اخیرہ پڑھ کر یا بغیر پڑھے کھڑا ہو نورالا بیناح میں ہے: '' ولو راد الامام سحد او قام بعد القعود الاحیر ساھیاًلا یتبعه السوتم وان فیدھاسدہ و دو وان قام الامام قبل القعود الاحیر ساھیاًانتظرہ ''اوراگرامام نے سیدھاسدہ و دو وان قام الامام قبل القعود الاحیر ساھیاًانتظرہ ''اوراگرامام نے سیدھاندی اس کی اتباع نہیں کرے گااور اگرامام نے ایک مقدی اس کی اتباع نہیں کرے گااور اگر اس نے رکعت کو سجدہ سے مقید کردیا تو اکیلے سلام پھیرد سے گا،اوراگر قعدہ اخیرہ سے کہول کر کھڑا ہوگیا تو مقتدی انتظار کرے۔

(مورالابصاح سے المرافی و الطحطاوی، ص310 فدیمی کند حانه، کراچی)

"و ان قام الامام قبل القعود الاخیر ساهیاً انتظره " کے تحت مراقی الفلال میں ہے" سبح لیتنبه امامه " (امام قعده اخیره بھول کر کھڑا ہوگیا تو مقتدی انظار کرے کا اور) امام کو عبید کرنے کے لئے لقہد ہے۔

(المراقى مع الطحطاوى، ص310، قديمى كتب خانه، كراجى)

"قام بعد القعود الاخير ساهياً لا يتبعه المؤتم "كتحت طحطاوى الله يتبعه المؤتم "كتحت طحطاوى الله بيقا بين المماسب ان يزيد هنا ما ذكره بعد من قوله و صبح ليتنبه امامه" مناسب بيقا كم (قعده اخيره كرنے كے بعد بجول كر كورے ہوئے والى صورت نيس بھى) اپنا قول و سبح ليتنبه امامه ذكركرتے جو بعد ميل (قعده اخيره سے پہلے بجول كركورے ہوئے كا و سبح ليتنبه امامه ذكركرتے جو بعد ميل (قعده اخيره سے پہلے بحول كركورے ہوئے كا صورت ميل) ذكركيا ہے۔ (طحطاوى على المراقى، ص310، قديمى كند حاد، كراجى)

الدادالفتاح مين مي وان قام الامام قبل القعود الاخير ساهب منظره الامام وسبح ليسه امامه والداد الفتاح من 350 مددن بدشور كراجي الامام وسبح ليسه امامه وليل ويت بوك ايك جديث پاك بيان كى مي (الانه قام الى الخامسة فسبح به فعاد وسلم وسجد للسهو)) رسول الله صدر الدسالي حدرس بانجويل كے كور مي وائيس تشريف لله نعالى حب رمم وائيس تشريف لله نعالى حب رمم وائيس تشريف لله نعالى عبر كرسجده مي الله الدناج من (الدناج من 519 مد بنى بدسور كراجي)

منه فیضان فرض علوم دوم

#### تراویح میں لقمہ کے مسائل

### سامع غيرمقندي ہوتواس كالقمه.

سوال: اگر دمضان میں ساعت کرنے والا حافظ کی عذر کی وجہ سے نماز تر اور کا ضافظ کی عذر کی وجہ سے نماز تر اور کا ضافظ کی عذر کی وجہ سے نماز تر اور کے اور امام جہاں بھو لے اسے لقمہ دے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے نماز تر اور کی پر چھا تر پڑھے گایا نہیں؟

جواب : اس طرح کرنا برگز جائز نبیس ، اس حافظ کالقمه لینے ہے امام کی نماز توٹ جائے گل اور امام کی نماز توٹ خے کی وجہ ہے سب مقتد یوں کی نماز بھی ٹوٹ جائے گل کیونکہ امام اجہاں ہے مقتدی کے علاوہ کسی کالقمہ نبیس لے سکتا۔ امام اہلسنت مجد دوین وطت امام احمد رضا خان حجہ وحمد (رحمی فرماتے ہیں' دیمی خص کو پاس جیٹھا لیمنا اور اس کے بتانے پر نماز برخان کرے گا۔'' دساوی دصویہ میں 217، رصا داؤ قد بینس دہور،

### سامع کا دیکھے کرنقمہ دینا:

### سوال: سامع كاقر آن مجيدوغيره سے ديكھ كرلقمه دينا كيسا ہے؟

جواب : نماز کے اندرد کھے کرقر آن مجید پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جب
سامع کی ٹوٹ گئی اور اس کالقمدامام نے لیا تو غیر مقتدی کالقمہ لینے کی وجہ سے اس کی نماز بھی
ٹوٹ جائے گی اور اس کی وجہ سے سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ فناوی بندیہ میں ہے: قرآن
مجید سے دیکھ کرقر اءت کرنے سے امام اعظم حدد (ارحمہ کے نزویک نماز فاسد ہوجاتی ہے۔
ویناوی ہدیدہ اس 101 سکنہ رہ بدیدہ، کوئ

درمخار میں ہے:قرآن مجیدے دیکھرقراءت کرنامطلقا مفیدات نماز میں ہے

(درمحتار مع ردالمحتار معلد2،صفعه463مكتبه رشيديه، كولته)

## ایک د وکلمات جھوڑ نے برلقمہ دینا:

سسوال: تراوی میں ایک دوکلمات جھوڑ کرامام آ کے بڑھ گیا،اوران کلمات

فيضان فرض علوم دوم

ہے نماز میں کسی طرح کی خراتی بھی واقع نہیں ہور ہی ،تواب پیچھے ہے لقمہ دین جا ہے یا نہیں؟

جواب : صورت مسئولہ میں بھی لقمہ دینا چاہئے۔ امام ابلسدت امام احمد رضا خان عدر (رحمه فرماتے ہیں ' جب تراوی میں ختم قرآنِ عظیم ہوتو ویسے بھی مقتدیوں کو بتانا چاہئے جب کہ امام سے نہ نکلے یاوہ آگے رواں ہوجائے اگر چہاس غلطی سے نماز میں پچھ خرابی نہ ہوکہ مقصور ختم کتا ب عزیز ہے اوروہ کی غلطی کے ساتھ پورانہ ہوگا۔''

(فتاوى رصوية اح 7 اص 286 ارضا فاؤلديش الاسور)

## اگرتر اوت کرم ہے کے دوران لقمہ ندد ہے عیس: سوال: اگر نماز میں نہ بتا عیس تو کیا کریں؟

جواب اسدم کے بعد بتادیں تا کہ امام دوسری تراوی میں اسنے الفاظ کریمہ کا اعادہ کر لے بگر افضل بہی ہے کہ نماز میں بی بتائے۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خان حب الرحمہ فرماتے ہیں ' بیابھی ممکن ہے کہ اس وقت نہ بتائے بعدِ سلام اطلاع کردے ، امام اورسری تراوی میں اسنے الفاظ کریمہ کا صحیح طور پر اعادہ کر لے ، مگر اولی ابھی بتانا ہے کہ تی دوسری تراوی میں اسنے الفاظ کریمہ کراوہ ہو۔'' الامکان نظم قرآن اپنی ترتیب کریم برادا ہو۔''

(فتأوی دسویه اح7 اص282 رضا فاؤنڈیشس الاہور)

# الغ تراوح مين لقمه ديناصرف سامع كاحق نبين:

سوال: تروات کے لئے جومامع مقرر ہے کیالقد دیناصرف ای کاحق ہے؟

جواب کقید دیناصرف مقررشدہ سامع کاحق نہیں، ہرمقدی کاحق ہے، لہذا
ہرمقدی لقمہ دیے سکتا ہے بشرطیکہ لقمہ کی حاجت ہواورلقہ سیحے ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام
ہرمقدی لقمہ دیے سکتا ہے بشرطیکہ لقمہ کی حاجت ہواورلقہ سیحے ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام کو بتانا
ہمرضا خان حد (رحمہ فرماتے ہیں''ان تمام احکام میں جملہ مقتدی کیاں ہیں امام کو بتانا
سامع مقدر کی حق نہیں ،ارشادات حدیث وفقہ سب مطلق ہیں۔۔قوم کاکسی کو سامع مقرر کرنے کے میمنی نہیں ہوتے کہ اس کے غیر کو بتانے کی اجازت نہیں اوراگرکوئی سامع مقرر کرنے کے میمنی نہیں ہوتے کہ اس کے غیر کو بتانے کی اجازت نہیں اوراگرکوئی

فيضان فرض علوم دوم

ا ہے جاہلانہ خیال سے بیقصد کرے بھی تو اس کی ممانعت سے وہ حق کہ شرع مطہر نے عام مقتد یوں کو دیا کیوں کرسلب ہوسکتا ہے۔''

(فتاوي رصوبه،حدد7،صفحه283-284، رضافاؤنڈیشر،لاہور)

### حافظ کوتنگ کرنے کے لیے لقمہ دینا:

سوالی: بعض حفاظ کی عادت ہوتی ہے کہ ترادت کی مانے والے کو پریشان کرنے کے لئے اور اپنا حفظ جمانے کے لئے بار بارلقمہ دیتے ہیں، حالا نکہ بعض اوقات انہیں بھی غنطی کنفر منہیں ہوتی اور وہ سامع بھی نہیں ہوتے ، تو ان کا پریشان کرنے کے لئے اور صرف شہرہ کی وجہ سے لقمہ دینا کیسا ہے؟

جسواب الم المرح كا يك سوال كے جواب ميں امام اہلسنت امام احمدرضا خان عبد ( مدفر ماتے ہیں' يہاں چندامور ہیں جن كے علم سے حكم واضح ہوجائے گا:

(1) امام کوفوراً بتانا مکروہ ہے۔۔۔ ہاں اگر علطی کر کے روال ہوجائے تو اب نظر کریں اگر غلطی مفیدِ معنی ہے جس سے نماز فاسد ہوتو بتانا لازم ہے، اگر سامع کے خیال میں نہ آئی ہر مسلمان کاحق ہے کہ بتائے کہ اس کے باقی رہنے میں نماز کا افساد ہے اور دفع فساولا زم اورا گر مفیدِ معنی نہیں تو بتانا کچھ ضرور نہیں بلکہ نہ بتانا ضرور ہے جبکہ اس کے سبب امام کو وحشت پیدا ہو۔۔ بلکہ بعض قاریوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیر مخص کے بتانے سے اور زیادہ اُلیے جاتے اور پچھ خروف اس گھبرا ہے میں ان سے ایسے صادر ہوجاتے ہیں جس سے نماز فاسد ہوتی ہے کہ ان کا بولنا باعثِ فیسادِ نماز فاسد ہوتی ہے کہ ان کا بولنا باعثِ فیسادِ نماز فاسد ہوتی ہے کہ ان کا بولنا باعثِ فیسادِ نماز

(2) قاری کو پریشان کرنے کی نبیت حرام ہے،رسول اللہ صلی (لا ملی عبد دملے فرمات ہیں ((بشرواولاتنفروا ویسروا ولا تعسروا)) ترجمہ:لوگول کوخوشخریال ساؤ نفرت ندولاؤ،آسانی پیدا کرونگی پیدانہ کرو۔

(صحیح بحاری، ح1، ص16، قدیمی کتب حامه، کراچی)

بِ شک (ایبا کرنا) آج کل بهت حفاظ کا شیوه ہے، یہ بتانانہیں بلکہ حقیقۃ یہود کا اس فعل میں داخل ہے ﴿ لا تسمعو الهذا القر آن و الغو افیه ﴾ ترجمہ: اس قر آن کو شیواس میں شور ڈ الو۔

(3) اپنا حفظ جتانے کے لئے ذراذ راشبہہ پرروکنا ریاء ہے اور ریاء حرام ہے تصوصاً نماز میں۔

(4) جبکه غلطی مفسد نماز نه ہوتو محض ذراذ راشیه پر بتانا ہرگز جائز نہیں بلکہ صبر واجب، بعدِ سلام تحقیق کر لی جائے ،اگر قاری کی یاد سیح نظے فیہااور ان کی یاد نھیک ثابت ہوئی تو تکمیل ختم کے لئے جافظ اسنے الفاظ کااور کسی رکعت میں اعادہ کر لے گا۔ حرمت کی وجہ فاہر ہے کہ فتح (لقمہ دینا) حقیقۂ کلام ہے اور نماز میں کلا جزام دمفسد نماز ،مگر بعفر ورت اجازت ہوئی ، جب اسے نلطی ہونے پرخود یقین نہیں تو میچ میں شک واقع ہوااور محرم موجود ہا اجازت ہوئی ، جب اسے شبہ ہے تو ممکن ہے کہ اس کی غلطی ہواور غلط بتائے سے اس کی نماز جاتی میں تاریخ کی اور امام اخذ کرے ( یعنی لقمہ لے ) گا تو اس کی اور سب کی نماز فاسد ہوگی ، تو ایسے امریزاقد ام جائز نہیں ہوسکتا۔

(5) علطی کا مفسدِ معنی ہونا (کہ) مبنائے افسادِ نماز ہے ایسی چیز نہیں جسے سہل (آسان) جان لیاجائے، ہندستان میں جوعلاء گئے جاتے ہیں ان میں چندہی ایسے ہوسکیں کہ نماز پڑھتے میں اس پرمطلع ہوجا نمیں، ہزارجگہ ہوگا کہ وہ افساد گمان کریں گے اور ھنیقۂ فسد و نہ ہوگا جہمارے فقادی کی مراجعت سے ظاہر ہوتا ہے۔

ان امور سے تھم مسئلہ واضح ہوگیا ،صورت فساد میں یقیناً بتایا جائے گاور نہ تشویش قاری ہوتو نہ بتا کیں اور خود شبہہ ہوتو بتانا سخت نا جائز اور جوریا ، وتشویش چاہیں ان کوروکا جائے ، نہ مانیں تو ان کو مسجد نہ آئے دیا جائے کہ موذی ہیں اور موذی کا وقع واجب' وہناوی د ضویہ ہے 7،ص 286-287، د ضا فاؤنڈ ہیں وہناوی د ضویہ ہے 7، ص 286-287، د ضا فاؤنڈ ہیش الاہور)

تراوت میں غلط لقمہ دیا تو نماز کا کیا تھم ہے: سوال : تراوت میں سامع یا کسی اور نے غلط لقمہ دیا ،اس کا کیا تھم ہے؟

### **جواب**:اس کی دوصور تیں ہیں:

(1) اگر قصدا (جان بوجھ کر) غلط لقمہ دیا تو لقمہ دینے دالے کی نماز ٹوٹ جائے گی اورامام نے لیا تو امام اور سمار ہے مقتدیوں کی ٹوٹ جائے گی۔

(2) اگر سہواً (بھول کر) غلط لقمہ دیا تو حرج کی وجہ سے تراوت کے اندر معانی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عنبہ (ارحمہ فرماتے ہیں ' بتانا تعلیم و کلام تھا اور بضر ورت اصلاح نماز جائز رکھا گیا اور غلط بتانے ہیں نہ اصلاح نہ ضرورت، تو (تھم) اصل بر رہنا چاہئے ، تو عمر و نے اگر قصداً مغالط دیا جب تو یقینا اس کی نماز جاتی رہی اور اگر اس کے مغالطے کو لے گاعام ازیں امام نے غلط پڑھا ہویا تھے ، تو ایک شخص خارج از نماز کا انتثال بااس سے تعلم ہوگا اور یہ خودمفسد نماز ہے تو امام کی نماز جائے گی اور اس کے ساتھ سب کی بالس سے تعلم ہوگا اور یہ خودمفسد نماز ہے تو امام کی نماز جائے گی اور اس کے ساتھ سب کی باطل ہوگی ۔۔۔ اور اگر سہوا بتایا تو بظا ہر تھم کتاب وقضیہ دلیل مذکور اب بھی و ہی ہے۔ باطل ہوگی ۔۔۔ اور اگر سہوا بتایا تو بظا ہر تھم کتاب وقضیہ دلیل مذکور اب بھی و ہی ہے۔

اقول (میں کہتا ہوں) گرفقیر امید کرتا ہے کہ شرع مطبرختم قرآن مجید فی التراوی میں اس باب میں تیسیر (آسانی) فرمائے کہ سامع کا خود خلطی کرنا بھی نادر نہیں اور غالب قاری اسے لے لیتا بیاس کے انتثال (پیروی) کے لئے پھرعود کرتا (لوشا) ہے تواگر ہر غالب قاری اسے لے لیتا بیاس کے انتثال (پیروی) کے لئے پھرعود کرتا (لوشا) ہے تواگر ہر بار بحال سہوف ادنماز کا تھکم دیں اور قرآن مجید کا اعادہ کرائیں حرج ہوگا و السحر جمد فوع بالنص (دین میں تنگی کا مدفوع ہونانص ہے تا ہت ہے) ہم حال میتھم قابل غور وہتا ہے تحریر سالنص (دین میں تنگی کا مدفوع ہونانص ہے تا ہت ہے) ہم حال میتھم قابل غور وہتا ہے تحریر سالنوں دین میں تنگی کا مدفوع ہونانص ہے تا ہت ہے۔ میں 285، دینا ماؤنڈ بیشن، لاہوں کا م

## مقتدى نے ایک رکعت سمجھ کرلقمہ دیا:

سوال : امام دور کعت بوری کر کے قعدے میں جیٹھا، مقتری نے سمجھا کہ ابھی ایک رکعت ہوئی ہے، اس نے لقمہ دے دیا، اس لقمہ دینے کا کیا تھم ہے؟ ایک رکعت ہوئی ہے، اس نے لقمہ دور کعت سمجھے جیٹھا تھا تو لقمہ دینے والوں نے بلاضر ورت لقمہ دیا ہم دور کعت سمجھے جیٹھا تھا تو لقمہ دینے والوں نے بلاضر ورت لقمہ دیا ہمذان کی نماز فاسد ہوگئی۔ دوار العناوی، جو، ص 236 من و فار الدین، کراچی)

#### نماز عید میں لقمہ کیے مسائل

سوال : نمازعید کی دوسری رکعت میں امام تکبیر زوا کد بھول کر رکوت میں جلا کیا، ایب مقتدی نے لقمہ دیا،توامام نے لوٹ کر تکبیر زوا کد کہبیں۔نماز کا کیا تھم ہے؟

جواب : صورتِ مذکورہ میں مقندی کولقمہ دینے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ امام کے لئے تھم ہے کہ اگر زوا کہ بھول کر رکوع میں چلا جائے تو نہ لوٹے ، لہذا مقندی کے ندط لقمہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ گئی اور امام اس کے بتانے ہے لوٹا تو امام کی نماز فوسر ہوئی اور اس سبب سے تمام مقتد یوں کی نماز فاسد ہوگئی۔

بہارشر بعت میں ہے:

ا ، م تكبير كهنا بهول گيا، ركوع ميں چلا گيا تو قيام كى طرف نه لونے۔

(بهار شريعت حصه 4، ص783مكنه المديد، كراجي)

فآوى فقيه ملت ميں ہے:

امام کے لئے تھم ہے کہ اگر زوا کہ بھول کر رکوع میں چلاجائے تو نہ لوئے۔۔۔۔ ۔۔لہذامقتدی غلط لقمہ وینے کے سبب نماز سے خارج ہوگیا۔۔۔۔امام اس کے بتانے سے اوڑات امام کی نماز گئی اور اس کے سبب تمام مقتدیوں کی بھی نماز چلی گئی۔

(فتاوی فقیه سلت اح1اص254 شبیر برادرر الابور)

# كتاب الوقف

### كتاب الوقف

#### وقف کے معنی:

سوال: وتف كيامعن بير؟

**جواب** :وقف کے میعنی ہیں کہ کسی شےکوا بنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ حور من کی ملک کردینا اس طرح کہ اُسکا تفع بندگانِ خدامیں ہے جس کو جا ہے ملتارہے۔

(فتاوي سنديه ، كتاب الوقف، الباب الاول، ح2، ص350)

لہذا شے موقوف واقف کی ملک سے خارج ہوجاتی ہے گرموقوف علیہ (بینی جس پروقف کیا ہے اُسکی) ملک میں واخل نہیں ہوتی بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملک قرار پاتی ہے۔ (فناوی ہندیہ محناب الوقف،الداب الاول محدود معناب الوقف،الداب الاول محدود معناب علیہ معناب الوقف،الداب الاول محدود معناب علیہ معناب الوقف،الداب الاول معناب معناب معناب الوقف معنا

### زمین بامکان کے وقف کرنے کی صورتیں:

سوال: زمین یا مکان کو وقف کرنے کی کتنی صور تیں ہیں؟

جواب: زمین یا مکان کو وقف کرنے کی بنیادی طور پردوصور تیں ہیں:

(1) زمین یا مکان کواس لیے وقف کیا جائے کہ اے مسجد یا مدرسہ یا قرستان وغیر مابنا دیا جائے۔

(2) زمین یا مکان کواس لیے وقف کیا کہ اس کی آمدنی کومسجد، مدرسہ، قبرستان یا فقراومسا کین برصرف کیا جائے۔

#### وقف كا فائده:

سوال: وقف كرف كاكيا قائده يع؟

جواب: وقف میں اگر نیت اچھی ہوا وروہ وقف کنندہ (وقف کرنے والا) اہل نیت لیعنی مسلمان ہوتو مستحق تو اب ہے۔ درسحہ ارکہاں الوقف ع میں 1900ء وقف ایک صدقہ جاریہ ہے کہ واقف ہمیشہ اس کا تو اب یا تاریج گا۔ مسيح مسلم شريف ميں ابو ہريره وسي (الله نعالي عد سے مروى ،حضور اقدس صبي إلامانعا في عدد سرفر وت بیں:جب إنسان مرجاتا ہے أسکے مل ختم ہوجائے ہیں ، مگرتین چیزوں سے (كرم نے كے بعد أكلے ثواب الكال نامه ميں درج ہوتے رہتے ہيں): (1) صدقه جاربید(مثلامتجد بنادی، مدرسه بنایا که اسکا تواب برابر ملتاریجگا)۔ (2) یاعلم جس ہے ا سکے مرنے کے بعدلوگوں کو تفع پہنچتار ہتا ہے۔(3) یا نیک اولا د چھوڑ جائے جومرنے کے بعدائے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔

(صنحيح مستلم ماب مايلحق الاستان ع 3، ص1255 ، داراحياء التراث العربي سيروت)

سوال: سب سے بہتر وقف کون ساہے؟

**جبواب** سب میں بہتر وہ وقف ہے جس کی مسمانوں کوزیادہ ضرورت ہواور جس کا زیادہ نفع ہومثلاً کتا ہیں خرید کر کتب خانہ بنایا اور وقف کردیا کہ ہمیشہ دین کی ہاتیں اسكے ذراجہ معلوم ہوتی رہیں گی۔

(فتأوى بنديه، كتاب الوقف،الباب الرابع عشراح2،ص481) اور اگر و ہال مسجد نہ ہواور اسکی ضرورت ہوتو مسجد بنوانا بہت تواب کا کام ہے اور تعلیم علم دین کے لیے مدرسد کی ضرورت ہوتو مدرسہ قائم کردینا اورائی بقاء (واخرجات) کے لیے جا کداد و زفف کرنا کہ ہمینشہ مسلمان اس سے فیق یا نے رہیں نہایت اعلیٰ در، یکا نیک (بهادشونعت احتسا10ءص524 سكنية المديد اكراجي)

وقف کے لیے متولی مقرر کرنا ضروری ہیں: سے وال وقف کی صحت کے لیے کیا کسی کواس کے لیے متولی مقرر کرنا ضروری

**جبواب** : وقنف کی صحت کے لیے بیضروری نہیں کہ اُسکے لیے متولی مقرر کرے اورا پے قبضہ سے نکال کرمتولی کا قبضہ دلا دے بلکہ واقف نے وقف کرنے کے بعد اگر

اینے ہی قبضہ میں رکھا جب بھی وقف سیح ہے۔

(فتاوي سديه ،كناب الوقف،الناب الاول، 2،ص351)

تمام جائيداد وقف كردين كاحكم:

سوال: اگرکوئی مخص اپی صحت کے زمانے میں اپی تمام جائیداد مسجدیامدرسہ پرونف کرد ہے اور وارثوں کے لیے بچھ نہ چھوڑ ہے، تو کیا حکم ہے؟

**جواب** :اگرنیت ور شه کوم کرنے کی نه ہوتو کچھ حرج نبیس، ہاں آر نیت ر ش

کومحروم کرنے کی ہےتوالی نیت ضرور مذموم ہے، وقف بہرصورت درست ہو ہا۔ کا۔

اعلى حضرت امام احمدرضا خان رممة (لله نعالي حله فرمات بين:

اسے اپی صحت میں وقف کا اختیار ہے جس طرح وقف کرے گائل یا بعض وقف ہوجائے گی مگر نیت اگر بید میں گرفتار ہوجائے گی مگر نیت اگر بیہ ہے کہ بہنوں کوئر کہ سے محروم کرے تو بیا گر چہت العبد میں گرفتار منبیل کہ حت مورث میں کسی وارث کا کوئی حق اس کے مال سے متعلق نہیں ہوتا مگرائی نیت

ضرور ندموم و مخت شنیعہ ہے، حدیث میں ہے نبی اکرم صلی (الله نعالی علم وسم فرمات

بیں: ((مَنْ فَرَّ مِنْ مِیراْثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِیراْتُهُ مِنَ الْهَنَّةِ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ)) جو بلاوجه شرق اپنے وارث کی میراث سے بھا گے انڈرتعالی جنت سے اس کا حصہ قطع کر دے۔

( سنس ابن ملحه باب العيف في الوصية، ج 2، ص902 دار احياء الكتب العرسة الدرون أدروي

رضويه ٢٠ - 16 ، ص 251 ، رسافاؤ بالديشس الأسور)

ارصاد <u>کے کہتے ہیں</u>:

سوال: ارصاد كے كہتے ہيں؟

جسواب : سلاطین اسلام مواشع سلطنت سے جودیہات (زیبی) مصارف خیر کے لئے وقف کرتے ہیں انہیں ارساد کہتے ہیں ۔۔۔۔ان کا علم بعینہ مثل وقف ہے۔ فیرے کے ایک وقف کرتے ہیں انہیں ارساد کہتے ہیں ۔۔۔۔ان کا علم بعینہ مثل وقف ہے۔

#### الفاظ وقف

### وقف كرنے كے ليے خصوص الفاظ ہيں:

ندوال: كياوقف كرنے كے ليخصوص الفاظ ميں؟

جواب : جی ہاں! وقف کے لیے مخصوص الفاظ ہیں جن سے وقف سے ہوتا ہے مثلاً میری بہ جا کداد صدقہ موتو فہ ہے کہ ہمیشہ مساکین پراس کی آمدنی صرف ہوتی رہ یا اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اسے وقف کیا۔ مجد یا مدرسہ یا فلال نیک کام پر میں نے وقف کیا۔ مجد یا مدرسہ یا فلال نیک کام پر میں نے وقف کیا یا فقر ایر وقف کیا۔ اس چیز کو میں نے اللہ (حردمن) کی راہ کے لیے کردیا۔

(فتاوي سنديه ،كتاب الوقب الباب الاول، ج2، ص357)

#### صرف صدقه يا تقدق كالفاظ يه وقف نه موكا:

سوال : اگر کسی نے کہا کہ "میر بیز مین صدقہ ہے" یا بیکہا کہ "میں نے اسے مساکین پرتقیدق کیا" تو کیا اس سے وہ زمین وقف ہوجائے گی؟

جواب "میری بیز مین صدقہ ہے" یا" میں نے اُسے مساکین پر تقدت کیا"

السے کہنے ہے وقف نہیں ہوگا بلکہ بیا ایک منت ہے کہ اُس شخص پر وہ زمین یا اُسکی قیمت کا مدقہ کرنا واجب ہے صدقہ کردیا تو بری الذ مہہ، ورندم نے کے بعد بید چیز ورندگی ہوگا اور منت نہ پورا کرنے کا گناہ اُس شخص پر۔

(منع الفدیر ،ج 5، ص 418)

ز مین کوفقرا کے لیے کر دیا:

سوال : اگر کسی نے کہا کہ "اس زمین کومیں نے فقرا کے لیے کرویا" تو کیاا گ سے دہ زمین دقف ہوجائے گی؟

جواب :اس زمین کومیں نے فقرا کے لیے کر دیا ،گریدلفظ وقف میں معروف ہو تو وقف ہے در نداس سے دریافت کیا جائے اگر کیے میری مراد وقف تھی تو وقف ہے با مقصود صدقہ تھایا کچھارا دو تھا ہی نہیں تو ان دونو ل صورتوں میں نذر ہے مگر فرض کروا ک شخص نے نذر پوری نہیں کی لیعنی نہ وہ چیز صدقہ کی نہ اُسکی قیمت ،اور مرگیا تو اُس میں وراثت وراثت وراثت وراثت وراثت ورئیں۔ ورث پرمنت کا پورا کرنا ضرور نہیں۔ ورث پرمنت کا پورا کرنا ضرور نہیں۔

بيداواريا آمدني وقف كرنے كاحكم:

سوال: اگر کسی نے کہا" میں نے اپنے باغ کی بیدا دار دقف کی "یا کہا کہ "میں نے اپنی جا کداد کی آید نی دقف کی "تو کیا تھم ہے؟

جواب : اگرکسی نے کہا میں نے این جائدادی بیداداروقف کی بیاداروقف کی بیادادی جواب کدادی آمدنی وقف کی بیداداروقف کی بیادادکودقف کرنا ہے۔ آمدنی وقف کی تو وقف کرنا ہے جا کہ مراد باغ کو وقف کرنا ہے جا کدادکودقف کرنا ہے۔ (منح الفدیر ،ح 5، ص 418)

وقف ہونے کے لیے وقف نامہ بنوا ناضر دری ہیں:

سسوال: کسی جگہ کے وقف ہونے کے لیے باقاعدہ وقف نامہ بنوا ناضروری ہے یا صرف نامہ بنوا ناضروری ہے یا صرف نامہ بنوا ناضروری ہے یا صرف زبانی وقف کرنا کافی ہے؟

جواب : وتف کے لئے کتابت ضروری نہیں زبانی الفاظ کافی ہے۔

(فتاوي رضويه اح 16 اص 129)

وقف نامداگر چەضرورى نہيں مگر پھر بھى ہنوانا جائيے تاكه بعد ميں قانونی چيد گياں كاسامنانه كرنا پڑے۔

سرکاری کاغذات میں زمین وقف ہے تو وقف جھی جائے گی:

سروال: اگر سرکاری کاغذات میں کسی بلاٹ یام کان کے بارے میں درج ہو کہ بیفلال مدرسہ پر دفقت ہے تو کمیاا ہے وقف سمجھا جائے گا؟

جواب: جی ہاں! اگر سرکاری رجٹروں میں مندرج ہے کہ فلاں مکان فلاں مکان فلاں مکان فلاں مکان فلاں مکان فلاں مکان فلاں مدرسہ پروقف ہے تو گواہوں کے بغیراس پرممل کیا جائے گا، ای پرمشائخ اسلام نے فتوی دیا۔
دیا۔

186

#### احكام وقف

### جگه وقف کر دی تو اس کا حکم:

سوال: ایک جگه وقف کردی تواس کا کیا تھم ہے؟

جسواب :جوجگہ وقف کردی تواس کا تھم بیہ ہے کہ نہ خود وقف کرنے والااس کا مالک ہے نہ دوسرے کواس کا مالک بناسکتا ہے نہ اسکونیچ (فروخت) کرسکتا ہے، نہ عاریت دے سکتا ہے نہ اسکور بمن رکھ سکتا ہے۔ (درمحنار ، کناب الوقف ، ج 6، ص 518:516)

اعلى حضرت رحمه زند عد فرمات بي:

جائیداد ملک ہوکر وقف ہوسکتی ہے گروقف تھہر کر بھی ملک نہیں ہوسکتی۔

(فتاوي رضويه، ج16، ص161)

### وقف کے مکان میں غلطی ہے رہائش رکھی تب بھی کرایہ دینا ہوگا:

سبوائی : وقف شدہ مکان فروخت کردیایا کسی کے رہن (قرض لے کربطور ضانت )رکھوا دیا بخرید نے والے نے اور مرتبن (جس کے پاس رہن رکھا گیا) نے اس میں رہائش کی ،ان کو بعد میں معلوم ہوا کہ بید مکان تو وقف شدہ ہےتو کیا تھم ہے؟ میں رہائش کی ،ان کو بعد میں معلوم ہوا کہ بید مکان تو دفت کردیایا رہن رکھ دیا اور خرید نے والے یا مرتبن نے اُس میں سکونت کی بعد کومعلوم ہوا کہ بیدوقف ہے تو جب تک اِس مکان میں رہے اس کا کرابید ینا ہوگا۔

> مال وقف ناحق کھانے والے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں: سوال: وقف کا مال ناحق کھانے والوں کے لیے کیا تھم ہے؟

 سَعِيرًا ﴾ ترجمہ:وہ جوتیموں کامال ناحق کھاتے ہیں وہ تواہیے پیٹ میں بری آ ہے جریہ ہیں اور عنقریب بھڑ کتی آگ میں جائیں گے۔ (پ4سوره السساء الست 10) اگر وہ لوگ اس حرکت ہے بازنہ آئیں ان ہے میل جول چھوڑ دیں،ان کے یاس بیٹھنارواندر تھیں۔

(فتاوی رسونه اح 16 اص 223 ،

وَ قَفْ كَ مَالَ كَ عَلَطُ اسْتِعْمَالَ كَاعِزَابٍ:

سوال: جو مال وقف كاغلط استِعمال كرے أس كيلئے كوئى وعيد سناد يجئے \_ جواب: دواحاديثِ مبارَ كهمُلا عظه فرماييّ

(1) رسولِ کریم صبی (لله نعابی علیه درانه درمع کا ارشاق یاک ہے: پچھالوگ امتد تعالی ، کے مال میں ناحق تصرُ ف کرتے ہیں ، قبیا مت کے دن ان کیلئے جہتم ہے۔

(سحيخ التحاري، ح 2ص348،)

(2) تُضُور سَبِدِ عالم صلى (لله نعالى عليه درانه درمغ مات بين: كتنه بي لوك جوالله (عزد بن )اور اس کے رسول کے مال میں ہے جس چیز کوان کا دل جا ہتا ہے اپنے تھڑ ف الى كے تي قيامت كون ان كے ليدوزخ كي آگ ہے۔

(جامع الترمدي ، ج4ص165,166)

نے قف کی حفاظت مسلمانوں پرلازم ہے: سیاقت

سے وال: اگر کوئی دقف شدہ زمین پر ناحق قبضہ کر لے تو مسلمانوں کواس کے ا فیلے کیا کرنا جاہیے؟

جسواب بمسلمانوں پرفرض ہے کہتی المقدور ہرجائز کوشش حفظِ مال وقف وفع ظلم ظالم میں صرف کریں اور اس میں جتنا وقت یا مال ان کا خرج ہوگا یا جو کچھ محنت الرینگے ستحق اجر ہوں گے۔ (فناوى رىسونداخ 16،من157)

مجدير وقف شده قرآن مجيد كاحكم:

سوال: قرآن مجید مسجد پروقف کیا تو کیا اے دوسری جگہ لے جا یکتے ہیں؟

جواب : مسجد پر قرآن مجید و قف کیا تو اس مجد میں جس کا جی جائے گی او اس مسجد میں جس کا جی جائے گی او انت نہیں کہ اسطرح پر و قف کرنے والے کا منتا ، (مقصد ) یہی ہوتا ہے اور اگر واقف نے تصریح کر دی ہے کہ اس مسجد میں تلاوت کی جائے جب تو بالکل ظاہر ہے کیونکہ اُسکی شرط کے خلاف نہیں کیا جاسکتا۔

(فتاوى بهديه ، كتاب الوقف الباب الثاني ، ح 2 ، ص 361)

## مدارس بروقف شده كتابون كاحكم:

سوال: مدارس وقف شده كتابول كاكياتهم هي؟

جواب: مدارس میں کتابیں وقف کردی جاتی ہیں اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جس مدرسہ میں وقف کی جاتی ہیں اُسی کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ہوتی ہیں ایسی صورت میں وہ کتابیں دوسر ہے مدرسہ میں نہیں لیجائی جاسکتیں۔اوراگر اِس طرح پروقف کی ہیں کہ جن کود کھنا ہووہ کتب خانہ میں آ کردیکھیں تو وہیں دیکھی جاسکتی ہیں اپنے گھر پردیکھنے کے لیے نہیں ااسی تھر پردیکھنے کے لیے نہیں ااسی تھر پردیکھنے کے لیے نہیں الاسکتے۔(ددالمعناد، کناں الوف، سطلب می علل کنب الوف می سعلہ ان 660 میں 1660

## وقف کی کوئی چیز ضائع کردی تو کیا تھم ہے؟:

سوال: متولی یا غیر متولی سے لائبر ری کی کتاب تلف ہوگئی تو کیا تھم ہے؟

جواب متولی وقف امین وقف ہے۔۔۔ اگراس سے اتفاقیہ طور پر ہے اپنے تقصیرو ہے احتیاطی کے وقف کی کتاب یا کوئی ہال تلف ہوجائے اس کا معاوضہ ہیں ، اورا گرقصر ان تلف کر دے یو ضرور معاوضہ ہے ، یہی تعملا نان وقف کا ہے جبکہ وہ تقرف جواس نے کتاب میں کیا اس کی ملازمت میں واخل ، اور اللہ کا نوان وقف کا ہے جبکہ وہ تقرف جواس نے کتاب میں کیا اس کی ملازمت میں واخل ، اور الس جائز تھا ، ورنہ اگر وقف کے کسی اور صیفہ کا ملازم ہے کتب خانہ پر اس کو اختیار نہیں ، اور اس نے مثلاً کتاب کسی کو عامریۂ و دے دی اور ضائع ہوگئی تو ضروراس پر معاوضہ ہے ، غیر خواس نے اگر وہ تقرف کیا تھے ہوگئی تو ضروراس پر معاوضہ ہے ، غیر خواس نے اگر وہ تقرف کیا تو مناز کتاب کی تقصیر کے کتاب فائع ہوگئی تو اس کی تقصیر کے کتاب فائع ہوگئی مثلا کتب خانہ وقف میں جاکر کتابیں دیکھنے کی اجازت ہواور عام طور پر معمول فائع ہوگئی مثلا کتب خانہ وقف میں جاکر کتابیں دیکھنے کی اجازت ہواور عام طور پر معمول فائع ہوگئی مثلا کتب خانہ وقف میں جاکر کتابیں دیکھنے کی اجازت ہواور عام طور پر معمول فائع ہوگئی مثلا کتب خانہ وقف میں جاکر کتابیں دیکھنے کی اجازت ہواور عام طور پر معمول فائع ہوگئی مثلا کتب خانہ وقف میں جاکر کتابیں دیکھنے کی اجازت ہواور عام طور پر معمول فائم ہوگئی مثلا کتب خانہ وقف میں جاکر کتابیں دیکھنے کی اجازت ہواور عام طور پر معمول فیکھنے کی اجازت ہو اور عام طور پر معمول فیال

ہوکہ کتابیں دیکھ کراس مکان میں رکھ آتے ہیں یا فلاں ملازم کوسپر دکر دیتے ہیں اور بیاس قاعدہ کو بجالا یا اور کتاب کم ہوگئ تو اس پر بھی معاوضہ نہیں، ورنداگر وہ تصرف کیا جس ک اسے اجازت نہ تھی یا تھی مگراس کی تقمیر و ہے احتیاطی سے کتاب گئ تو ضرور تا وان دےگا، اور بہر حال معاوضہ اس کتاب کی قیمت یعنی بازار کے بھاؤے جواس کے دام ہوں۔ اور بہر حال معاوضہ اس کتاب کی قیمت یعنی بازار کے بھاؤے جواس کے دام ہوں۔ دعاوی دصوبہ میں 16 میں 227 میں دعاوی دصوبہ میں اور بہر حال میں دعاوی دصوبہ میں اور بہر حال میں دعاوی دصوبہ میں کا ب

شرائط وقف

سوال: وقف تی ہونے کی کیا شرا لط ہیں؟ مداری تا سے صحیح میں میں مارید

جواب: وقف كے جمونے كى درج ذيل شرائط بين:

(1) واقف كاعاقل ہونا۔ (2) بالغ ہونا۔ لہذا نابالغ اور مجنون نے وقف كيابير

صحیح نہیں۔ دا۔

(3) آزاد ہونا۔ غلام نے وقف کیا سی نہ ہوا۔

(4) وہ کام جس کے لیے وقف کرتا ہے تی نفسہ تواب کا کام ہو یعنی واقف کے خرد کیں ہیں وہ تواب کا کام ہواگر تواب کا کام ہوا گر دا قف کے خیال میں ، و نیلی کا کام ہو گر حقیقت میں تواب کا کام نہ ہوتو وقف صحیح نہیں اورا گر واقع میں تواب کا کام ہو گر واقف کے اعتقاد میں کار تواب نہیں جب بھی وقف صحیح نہیں ، لہذا اگر نفر انی نے بیت المقد سے اعتقاد میں کار تواب نہیں جب بھی وقف صحیح نہیں ، لہذا اگر نفر انی نے جائز ہوا والگر کے بیت المقد سے با کہ اس کی آمد نی ہے اُس کی مرمت کی جائے جائز ہوا کیا جائے یا کہ اُس کی مرمت یا چراغ بی میں صرف کیا جائے یا حربوں پر صرف کیا جائے تو یہ باطل ہے کہ بیر تواب کا کام نہیں اورا گر نفر انی نے جج وعمر و کے دیوں پر صرف کیا جائے تو یہ باطل ہے کہ بیر تواب کا کام نہیں اورا گر نفر انی نے جج وعمر و تواب کا کام نہیں اورا گر نفر انی نے جج وعمر و تواب کا کام نہیں۔

(5) وتف کے وقت وہ چیز واقف کی مِلک ہو۔

لہذااگر دقف کرنے کے دفت اُسکی مِلک نہ ہو بعد میں ہوجائے تو دقف صحیح نہیں مثلاً ایک شخص نے مکان یاز مین غصب کرلی تھی اُسے دفقف کردیا پھر مالک سے اُس کوخرید لیا درخمن بھی ادا کردیا یا کوئی چیز دے کر مالک سے مصالحت کرلی تو اگر چداب مالک ہوگیا ہے مگر دقف سے خبیں کہ دقف کے دفت مالک نہ تھا۔

(6) بس نے وقف کیا وہ اپنی کم عقلی یا دین ( قرض ) کی وجہ ہے ممنوع التصرف

نه بو ـ

ﷺ لہذا ایک بیوتوف شخص ہے جسکی نسبت قاضی کواندیشہ ہے کہا گراس کی روک تھام نہ کی گئی تو جا کداد تباہ و بر بادکر دیگا قاضی نے حکم دے دیا کہ بیخص اپنی جا کداد میں تصرف نہ کرے اس نے کچھ جا کدادوقف کی تو دقف سیح نہ ہوا۔

ﷺ لہذامریض پر اتنا ذین ہے کہ اُسکی تمام جا کدادذین میں مستغرق ( ہو ہا ) ہوا) ہے اُسکاوقف صحیح نہیں۔

(7) جہالت نه ہونالینی جسکو وقف کیایا جس پر وقف کیا معلوم ہو۔

کر الہذاا بی جا نداد کا ایک حصہ وقف کیا اور بیتیین نہیں کی کہ وہ کتنا ہے مثلا تہائی، چوتھائی وغیرہ تو وقف سے نہ ہوااگر چہ بعد میں اُس حصہ کی تعیین کر دے۔

المراکر یول کہا کہ اس مکان میں جتنے سہام (جھے) میرے ہیں اُن کو میں نے وقف کیا آئر چہ معلوم نہ ہو کہ اسکے کتنے سہام ہیں بید دقف کیجے ہے کہ اُئر چہ اسے اس وقت معلوم نہ ہو کہ اسکے کتنے سہام ہیں بید دقف تھے ہے کہ اُئر چہ اسے اس وقت معلوم نہیں گر دھنیقۂ و متعین ہیں مجہول نہیں۔

﴿ موتوف عليه (جس پروقف کيا)اگر مجهول ہے مثلاً يوں کہا که "اپنی قرابت والے پروقف کيا" بيوقف تي نہيں۔

(8) وقف كوشرط يرمعلق نه كيا بو ـ

المحامریض نے کہاا گرمیں اس مرض سے مرجا وک تو میری پیز مین وقف ہے یہ وتف سیح نبیں اورا گریہ کہا کہ میں مرجاؤں تو میری اس زمین کو وقف کردینا یہ وقف کے لیے و کیل کرنا ہے اس کے مرنے کے بعدو کیل نے وقف کیا تو سیحے ہو گیا کہ وقف کے لیے تو کیل درست ہے اور تو کیل کوشرط پر معلق کرنا بھی درست ہے بعنی اُس صورت میں سیجے ہے کہ وہ ز مین اس کے تر کہ کی تہائی کے اندر ہو یا ور نثہ اِس وقف کو جائز کر دیں اور ور نثہ جائز نہ کریں تو ایک تہائی وقف ہے باقی میراث کہ بیدوقف وصیت کے علم میں ہے اور وصیت تہائی تک جاری ہوگی بغیراجازت ور نثرتہائی ہے زیادہ میں دصیت جاری نہیں ہوسکتی۔

المراسي نے کہاا گر ہیں مرجا وُں تو میرا مکان فلاں پر وقف ہے بیہ وقف نہیں بلکہ وصیت ہے بینی وہ مخض اگراینی زندگی میں باطل کرنا جا ہے تو باطل ہوسکتی ہے اور مرنے کے بعد بيدوصيت أيك تنهائي ميس لازم ہوگی ور نثراس كور دنہيں كريكتے \_

(9) جائدادموقو فه کوئیج کر کے تمن (قیمت) کوصَر ف (خرج ) کرڈ النے کی شرط نہ ہو۔ یو ہیں بیشرط کہ جس کو میں جا ہوں گا ہبہ کر دوں گایا جب مجھے ضرورت ہوگی اسے ر بن رکھ دوں گاغرض ایسی شرط جس ہے دقف کا ابطال ہوتا ہووقف کو باطل کردیت ہے ہاں وقف کے استبدال کی شرط سے ہے۔ بینی اس جائداد کو بیج کر کے کوئی دوسری جائداوخرید کر اسكے قائم مقام كردى جائے گى اور اسكاذ كرآ كے آتا ہے۔

المرمسجد ہے اور اس میں اس قتم کی شرطیں لگائیں مثلاً اسکومسجد کیا اور مجھا ختیارے کہاہے نیچ کرڈ الوں یا ہبہ کردوں تو وقف سی ہے اورشرط باطل۔

(10) تابید لینی ہمیشہ کے لیے ہونا مگر سے یہ ہے کہ وقف میں ہمینگی کا ذکر کرنا شرطہیں لینی اگر وقف مؤید (ہمیشہ کے لیے وقف ) نہ کہا جب بھی مؤید ہی ہے اور اگر مدت خاص کا ذکر کیا مثلاً میں نے اپنامکان ایک ماہ کے لیے وقف کیا اور جب مہینہ یورا ہوجائے تو وقف باطل ہو جائے گا تو ہیروقف نہ ہوااور ابھی ہے باطل ہے۔

(11) ونقف بالآخراليي جہت کے لیے ہوجس میں انقطاع (اختیام)نہ ہومثلاً

کسی نے اپنی جا کداد اپنی اولاد پر وقف کی اور بیذکر کردیا کہ جب میری اولاد کا سلسلہ نہ رہے تو مساکین پر یا نیک کاموں میں صرف کی جائے تو وقف سیح ہے کہ اب منقطع (ختم) ہونے کی کوئی صورت ندرہی۔

(بهار شريعت ملخصاً، ج10، ص25تا33، مكتبة المدينه، كراجي)

اگرموقوف عليه كا ذكرنه كيا:

سوال: اگرفقط اتنائی کہا کہ میں نے اسے وقف کیا اور موقوف علیہ (جس پر وتف کیاہے) کا ذکرنہ کیا، تو کیا وقف ہوجائے گا؟

جواب اگرفقط اتنائی کہا کہ میں نے اسے وقف کیا اور موقوف علیہ کا ذکرنہ کیا تو عرفاا سکے یہی معنی ہیں کہ نیک کاموں میں صرف ہوگی اور بلحا ظامعنی الیبی جہت ہوگی جس کے لیے انقطاع نہیں ،لہذابیو قف سیح ہے۔ (بېار شريعت،حصه10،ص33)

مكان كراميه بركر وقف تبيس كرسكتے:

سوال: مكان كرايه يركر وقف كر كت بن؟

جهواب بہیں کر سے کہ کرایہ پر لینے والا اس کا مالک نہیں۔ بہارشریعت میں ہے: زمین کسی نے عاریت یا اجارہ پر لی تھی اُس میں مکان بنا کر وقف کر دیا ہے وقف نا جائز (بىهار شريعت، حصه 10، ص536)

# کس چیز کا وقف صحیح ھے اور کس کا نھیں

اشياءغيرمنقولهاورمنقوله كاوقف:

سوال: کن چیزوں کا وقف کرنا درست ہے؟

**جواب**:اشياء دوطرح كي بين:

(1)غیرمنقوله(جو دوسری جگه نقل نه کی جاشکیں) جبیبا که زبین،مکان، دوکان

(2) منقولہ (جود وسری جگہ نتقل کی جاسکتی ہوں) جبیبا کہ چٹائیاں وغیرہ۔ جائداد غیر منقولہ کا وقف سے ہے اور جو چیزیں منقولہ ہوں ان کے وقف ہونے کی

(۱) غیرمنقولہ کے تابع ہوکران کا دقف درست ہے،مثلاً کھیت کو دقف کیا تو ہل بیل اور جیتی کے جملہ آلات اور بھیتی کے غلام بیسب کھے تبعاً وقف ہوسکتے ہیں یا ہاغ وقف کیا توباغ کے جملہ سامان بیل اور چرسا (چیزے کا برا اڈول) وغیرہ کو تبعاً وقف کرسکتا ہے۔ (۲)ان کے علاوہ دوسری منقولات جوتا بع نہ ہوں تو جنکے وقف کا عرف ( رواج ) ہے اُن کومتنقلاً (بغیرتا بع ہوئے) دقف کرنا جائز ہے۔ اگرعرف نبیس تو جائز نبیس\_

(فناوي حانيه سلحصاً، كتاب الوقف،فصل في وقف المنقول،ج2،ص309)

وہ منقولہ اشیاء جن کے وقف کا عرف ہے:

سے وال : کھالی منقولی چیزیں بیان کردیں کہ جن کے وقف کرنے کا عرف (رواج)ہے۔

جسواب بعض دہ چیزیں جن کے وقف کارواج ہے یہ ہیں: (1) مردہ لے جانے کی جار پائی (2) جنازہ پوٹی (جنازہ پر ڈالی جانے والی جادر) ، (3) میت کے عسل دینے کا تخت، (4) قرآن مجید، (5) کماییں، (6) دیک، (7) دری، (8)

فالین، (9) شامیانہ، (10) شادی اور برات کے سامان کہ ایسی چیزوں کولوگ وقف کردیتے ہیں کہ اہل حاجت ضرورت کے دفت اِن چیز وں کو کام میں لائیں پھرمتولی کے اِس واپس کر جائیں۔ یونہی بعض مدارس اور پیٹیم خانوں میں (11) سردیوں کے کپڑے (12) اور لحاف گدے وغیرہ وقف کرکے دیدیئے جاتے ہیں کہ سردیوں میں طلبہ اور بیموں کواستعال کے لیے دیدیے جاتے ہیں اور سردیاں نکل جانے کے بعدوا پس لے لیے عاتے ہیں۔

تبييس الحقبائق،كتاب الوقف،ج 4،ص265% فتباوى بنديم،كتاب الوقف،الباب الثاني،

(13) قرآن مجيد ركھنے كى رحل (14) گھڑياں، (15) ينگھے، (16) ثيوب ائٹیں، (17) اذان ونماز کے لیے مائیک، (18) بیت الخلاکے لیے لوٹے، (19) ، فربیاں (20) ٹو پیال رکھنے کے ڈیے (21) مدارس میں بیک بورڈ (22) مدارس میں ا کھانے کے برتن (23) جگ گلاس (24) کمپیوٹر ( 25) ٹیلی فون (26) ٹیبل وغیر ہا، اس کےعلاوہ بھی بہت ساری چیزیں الی ہیں جن کے وقف کرنے کافی زیانہ عرف ہے۔

الرختون كاوقف كب يح ماوركن بين:

سوال درخوں كاوقف كب يج باور كب نبير؟

جواب : درخت لگائے اور اٹھیں مع زمین وقف کردیا تو وقف جائز ہے اور اگر او تنها درخت وقف کیے زمین وقف نہ کی تو وقف تھے نہیں۔

(فناوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الثاني، ج2، ص362)

#### مصارف وقف كابيان

### وقف کی آمدنی کے مصارف:

#### سوال: وقف كي آمدني كيمصارف كون سے بير؟

جواب : وتف کی آمدنی کاسب میں برامصرف بیہ کہ وہ وقف کی کارت ہون کی جائے اسکے لیے بی بھی ضرور نہیں کہ واقف نے اس پرصرف کرنیکی شرط کی ہو یعنی شرا لط وقف میں اسکونہ بھی ذکر کیا ہو جب بھی صرف کریں گے کہ اسکی مرمت نہ کی تو وقف ہی جا تار ہے گا کمارت پرصرف کرنے سے بیمراد ہے کہ اسکو خراب نہ ہونے ویں اُس میں اضافہ کرنا ممارت میں واخل نہیں مثلاً مکان وقف ہے یا مسجد پرکوئی جا کداد وقف ہے تا اولا آمدنی کو خود مکان یا جا کداد پرصرف کریں گے اور واقف کے زمانہ میں جس صالت میں اولا آمدنی کو خود مکان یا جا کداد پرصرف کریں گے اور واقف کے زمانہ میں جس صالت میں سے کریں ورنہ نہیں۔ یو ہیں تھیت وقف ہے اور اس میں کھاد کی ضرورت ہے ورنہ کھیت خراب ہوجائے گا تو اسکی درتی مستحقین سے مقدم ہے۔

عمارت کے بعد آ مدنی اس چیز پرصرف ہو جو عمارت سے قریب تر اور باعتبار
مصالح مفیدتر ہوکہ بیمعنوی عمارت ہے جیئے مجد کے لیے امام اور مدرسہ کے لیے مدرس کہ
ان سے مجد و مدرسہ کی آ بادی ہے ان کو بقدر کفایت وقف کی آ مدنی سے دیا جائے ۔ پھر
چراغ بتی اور فرش اور چٹائی اور دیگر ضروریات میں صرف کریں جواہم ہوائے مقدم رکھیں
اور بیا س صورت میں ہے کہ وقف کی آ مدنی کسی خاص مصرف کے لیے معین نہ ہو۔ اور اگر
معین ہے مثلاً ایک شخص نے وقف کی آ مدنی چراغ بتی کے لیے معین کردی ہے یا وضو کے
بانی کے لیے عین کردی ہے تو عمارت کے بعدا کی میں صرف کریں جسکے لیے معین ہے۔
بانی کے لیے عین کردی ہے تو عمارت کے بعدا کی میں صرف کریں جسکے لیے معین ہے۔
بانی سے مشارة الوقف علی صفة الذی وقفہ ہے 6، صر 367 الدر السختار ورد السحتار، کتاب
الوف مسلا عمارة الوقف علی صفة الذی وقفہ ہے 6، صر 562,563،)

مارت میں خرج کرنے کی حاجت تھی ،ندکیا،تو کیا تھم ہے:

سوال : عمارت میں خرج کرنے کی ضرورت تھی اوراوقاف کی تکرانی کرنے

والے نے آمدنی مستحقین کودے دی تو کیا تھم ہے؟

جواب : عمارت میں صرف کرنے کی ضرورت تھی اور ناظراوقاف (اوقاف کی حکور نے کی ضرورت تھی اور ناظراوقاف (اوقاف کی گرانی کرنے والے) نے وقف کی آمدنی عمارت وقف میں صرف ندکی بلکد دیگر مستحقین کو ویا ہے اُسکے بدلے میں اپنے پاس سے وے دی تواس کوتا وال دینا پڑیگا لیعنی جتنا مستحقین کو دیا ہے اُسکے بدلے میں اپنے پاس سے عمارت وقف برصرف کرے۔

(در مختار ، کتاب الوقف م ح 6 م 567)

ملاتو کیاتھم ہے؟

جواب: عمارت پرخرجی ہونے کی وجہ سے ایک یا چندسال تک ویگر مستحقین کونہ اللہ اس رائے ہوئے ہوئے کی وجہ سے ایک یا چندسال تک ویگر مستحقین کونہ اللہ اس رانہ کاحق ہی ساقط ہوگیا ہے ہیں کہ وقف کے ذمہ انکا استے زمانہ کاحق ہاتی ہے بینی الفرض آئندہ سال وقف کی آمدنی اتنی زیادہ ہوئی کہ سب کودیکر پچھنے گئی تو سال گزشتہ اللہ کے وض میں مستحقین اسکامطالبہ ہیں کرسکتے۔

(الدرالمختاروردالمحتار،كتاب الوقف،في قطع الجمهات لاجل العمارة،ح6،ص568)

كياعمارت كے ليے آمدنی میں ہرسال بحایا جائے گا؟:

سوال: کیا ممارت کے لیے آمدنی میں ہے ہر سال کھی بچا کر رکھیں گے؟
جواب : خودوا تف نے بیشرط ذکر کردی ہے کہ و تف کی آمدنی کواولا ممارت میں صرف کیا جائے اور جو بچے متحقین یا نقرا کودی جائے تو متولی پرلازم ہے کہ ہر سال آمدنی میں سے ایک مقدار ممارت کے لیے نکال کر ہاقی مستحقین کودے اگر چہاس و تت تقمیر کی ضرورت نہ ہو کہ ہوسکتا ہے دفعۃ (اچا تک) کوئی حادثہ پیش آجائے اور رقم موجود نہ ہو،

لہذا بیشتر ہی ہے اس کا انتظام رکھنا چا ہے اور اگریہ شرط ذکر نہ کرے تو ضرورت سے بل اسکے لیے محفوظ نبیس رکھا جائے گا بلکہ جب ضرورت پڑے گی اُس وقت عمارت کوسب پر مقدم کیا جائے گا۔ مقدم کیا جائے گا۔

جس برآمدنی وقف ہو، وہ رہائش ہیں رکھ سکتا:

سوال: مکان اس لیے دقف کیا ہے کہ اُس کی آمدنی فلاں شخص کودی جائے تو کیا میخص اُس میں سکونت اختیار کرسکتا ہے؟ نیز اس مکان کومرمت کی حاجت ہوتو کہاں سے کی جائے گی؟

جواب: مكان ال ليے وقف كيا ہے كه أس كى آمدنى فلال شخص كودى جائے قا مينى اللہ من فلال شخص كودى جائے قا مينى اس ميں سكونت نہيں كرسكا اور نہ إلى مكان كى مرمت اسكے ذمہ ہے بلكہ اسكى آمدنى اولاً مرمت ميں صرف ہوگى إلى سے بيح كى تو أس شخص كو مينے كى اور اگر خود أس شخص موقوف عليہ نے ال جن سكونت كى اور تنها اى پر وقف ہے تو اس پر كرا بي واجب نہيں كہ إلى سے كرا بيد لے كر پھر إى كودينا ہے فائدہ ہے اور اگر كوئى دوسرا بھى شريك ہے تو كرا بيليا جائے گا تا كہ دوسرا بھى شريك ہے تو كرا بيليا جائے گا تا كہ دوسرے كو بھى ديا جائے۔ يو بيں اگر اس مكان جن مرمت كى ضرورت ہے جب بھى إلى سے كرا بيدوسول كيا جائے گا تا كه أس سے مرمت كى جائے۔

(درمعفتار، كتاب الوقيب، ج6، ص575تا575)

متولى \_ في اجرت زياد عدى توكياتكم يدد:

سوال: متولی نے وقف کے کام کرنے کے لیے کی کواجرر کھااور واجی اُجرت کننی اجرت بنتی تھی اس) سے زیادہ رقم اے دے دی تو کیا تھم ہے؟

جسسواب : متولی نے وقف کے کام کرنے کے لیے کی کواجر رکھااورواجی

اُجرت سے چھٹا حصہ زیادہ کردیا مثلاً چھ سورد بے کی جگہ سات سورو بے دیے تو ساری اُجرت سے چھٹا حصہ زیادہ کردیا مثلاً چھ سور اگر خفیف زیادتی ہے کہ لوگ دھوکا کھا کر اُجرت متولی کوا ہے کہ لوگ دھوکا کھا کر اُجرت متولی کوا ہے اُجرت اُن ناوان نہیں بلکہ الی صورت میں وقف ہے اُجرت اُن ناوان نہیں بلکہ الی صورت میں وقف ہے اُجرت

(درمختار، كتاب الوقف، ح6، ص568)

دلائی جا کیگی۔

مسجد کے مصالح برونف شدہ آمدنی کہاں خرجہ ہوگی:

سے والی کسی نے اپنی جائداد مصالح مسجد کے لیے وقف کی تو اس کی آمدنی کہاں کہاں خرج ہوگی؟

جواب کسی نے اپنی جا کداد مصالے مسجد کے لیے وقف کی ہے تو امام، مؤ ذن، جاروب کش (جمعاڑو دینے والا)، فراش (دریاں بچھانے والا)، دربان (چوکیدار)، چٹائی، جانماز، قندیل، تیل، روشنی کر نیوالا، وضو کا پانی، لوٹے، رس، ڈول، پانی بھرنے والے کی اُجرت۔ اس تتم کے مصارف مصالے میں شار ہوں گے۔

درسختار، کتاب الوف مجامی 6000 معجد چھوٹی بڑی ہونے سے ضرور یات ومصالح کا اختلاف ہوگا، مسجد کی آمدنی کی آمدنی کشر ہے کہ ضرور یات ومصالح کا اختلاف ہوگا، مسجد کی آمدنی کشر ہے کہ ضرور یات سے نی رہتی ہے تو عمدہ وفیس جا نماز کا خرید تا بھی جائز ہے چٹائی کی جگہدری یا قالین کا فرش بچھا سکتے ہیں۔

(الدحرالرائق، کتاب الوہ سے میں میں مغیرہ خرید تا اور بجلی وغیرہ کا بل اداکر نا بھی شامل فی زمانہ بلب ، ٹیوب لائیس وغیرہ خرید تا اور بجلی وغیرہ کا بل اداکر نا بھی شامل

ہ۔

#### مسجد کا بیان

### مسجد بنانے اور آباد کرنے کے فضائل:

سوال: مسجد بنانے اورائے آباد کرنے کا کیا تواب ہے؟

جواب : مسجد بنانے اورائے آباد کرنے کے کھ فضائل درج ذیل ہیں:

(1) الله تعالى قرما تا ہے: ﴿إِنَّمَا يَعُمُّو مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ ﴾ ترجمہ: الله کی مسجدیں وہی آ بادکرتے ہیں جواللہ اور قیامت پرایمان رکھتے ہیں۔ اللّخِو ﴾ ترجمہ: الله کی مسجدیں وہی آ بادکرتے ہیں جواللہ اور قیامت پرایمان رکھتے ہیں۔

(2) حضرت عثمان عنی رضی الله نعالی بعنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله نعالی بعد سے روایت ہے، رسول الله صلی الله نعالی بعد در منر نے ارشا وفر مایا:

' (مَنْ بِنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بِنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ)) ترجمہ: جواللہ ورجن کے لیے مسجد بنائے گا ، اللہ ورجن کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

(صحیح بخاری،باب من بنی مسجداً،ج 1،ص97،سطسوعه دارطوق النجاه الا صحیح مسلم،باب فصل بناء المستحد،ج1،ص378،داراحیاء التراث العربی،بیروت)

(3) حضرت انس رضی (لد نهایی عدے روایت ہے، رسول الله صلی (لله نهائی علب رسے روایت ہے، رسول الله صلی (لله نهائی علب رسے اسلام الله والے اللہ میں الله میں الله میں الله میں الله میں اللہ میں اللہ اللہ (اللہ والے) ہیں۔

(المعجم الاوسط بهاب من اسمه ابراهیم، ج 3، ص 67، دارالحرسین، القابره)
(4) حضرت ابو ہر مرورض (لله تعالی عند سے روایت ہے، حضور می کریم صلی (لله نعالی)

حدبه دمنع في ارشا وفرمايا:

((مَنْ بِنَى لِلَّهِ بِيَّتًا يُعْبَدُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ مَالِ حَلَالِ بِنَى اللَّهُ لَهُ بِيَّتًا فِي الْجَنَةِ مِنْ دَرُّ وَيَاتُوتٍ)) ترجمہ: جواللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنے طلال مال سے مسجد بنائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں موتی اور یا توت کا ل تيارفر ما كالد (المعجم الاوسط من اسمه محمد ، ح 5، ص 195 ، دار الحرسي ، الد مه )

(5) حضرت معاذین جبل رضی رلام نعالی عند سے روایت ہے، رسول الله صی رلام

الى تعلبه وملم في ارشا وقرمايا:

((مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَةِ وَمَنْ عَلَقَ فِيهِ قِنْدِيلا صَلَّى لَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُطْفَأَ ذَلِكَ الْقِنْدِيلُ وَمَنْ بَسَطَ فِيهِ حَصِيرًا صَلَّى لَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُطْفَأَ ذَلِكَ الْعَصِيرُ وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ قَذَاةً كَانَ لَهُ لَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ ذَلِكَ الْعَصِيرُ وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ قَذَاةً كَانَ لَهُ لَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ ذَلِكَ الْعَصِيرُ وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ قَذَاةً كَانَ لَهُ الله سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ ذَلِكَ الْعَصِيرُ وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ قَذَاةً كَانَ لَهُ اللهِ فَاللهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكُ حَتَّى تَنْقَطِعَ ذَلِكَ الْعَصِيرُ وَمَنْ أَنْ الله تَعَالَى الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا

أيوكات (العبل المتناهية احاديث في المستحد ، ص406 ادارة العلوم الاثرية افيصل أماد)

(6) اعلى حضرت امام احمد رضاخان رحمة (لله علي فرمات عين:

ان کے لئے اجرعظیم وصدقہ جاریہ ہے سالہا سال گزر گئے ہوں قبر میں ان کی بڑیاں بھی ندرہی ہوں ان کو بعویہ تابقائے مسجد و مدرسہ وجا کداد برابر ثواب پہنچار ہے ، گا، رسول الله صلی لاله نعالی علبہ در فرماتے ہیں: ((إذا مَاتَ الْبُنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ مُنْ لَا ثَهَ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيكَ أَوْ عِلْمِهِ يَّا الْبُنْسَانُ انْقَطع بَوج اللهِ يَا اللهِ عَلَم اللهِ اللهِ عَلَم عَلَم عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم عَلَ

مراع المستعملة المسلم المسلم المسلمة المسلمة عند 1255 المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلمة المسلمة

مسجد بنانے کا تواب کے ملے گا؟:

سوال: مسجد بنانے كاثواب كياا ہے ملے گاجوسارى مسجدخود بنائے؟

جسواب: بیژواب ای پرنبیس که ساری مسجد خود بنائے یا مال کثیر سے شرکت کرے بلکہ ہرشرکت والے کومسجد بنانے کا تواب ملے گا۔

حضرت جابر رصی (للد نعالی حذی روایت ہے، رسول الله صلی (للد نعالی حدید رسے نے ارشا وفر مایا: ((مَنْ بَنَی مَسْجِدًا لِلّهِ حَمَفْحُصِ قَطَاقِهُ أَوْ أَصْغَرَ، بَنَی اللّهُ لَهُ بَیْتًا فِی اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ بَیْتًا فِی اللّهُ لَهُ بِیْتًا فِی اللّهُ بِیْتُ اللّهُ لِیْ اللّهُ بِیْتُ اللّهُ بِیْتُ اللّهُ بِیْتُ بِیْ اللّهُ بِیْتُ بِیْتِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ بِیْتُ اللّهُ بِیْتُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ بِیْ اللّهُ بِیْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بَعْنَا مُلّهُ لَهُ اللّهُ بِی اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

(سس اس ساحه میاب می منی لله مستحدان 1، می 244 دارا حید، ایکست اعربیه میرون) امام ایل سنت اس حدیث یاک کے تحت قرمانتے ہیں:

اوراس میں ہروہ محض جو کی قدر چندہ سے شریک ہوا، داخل ہے۔ ماری معد بنانے پریی تواب موقوف نہیں۔ (فناوی رصوبہ سے 16،می 425)

مساجداور مدارس كي تعمير كاحكم:

سوال: مساجداور مدارس كالقيركا كياظم ب

جسواب استاجدی تغیر داجب ہا در درسہ کنام سے کسی عمارت کا بنانا واجب نہیں ، ہاں تعلیم علم دین داجب ہے،اور مدرسہ بنانا بدعت مستحبہ۔

(فتاوی رضویه، ج 16ء ص 460نا 464)

صرف عمارت بنادینامسجد ہونے کے لیے کافی نہیں: سوال: کیامسجد کی عمارت بنادیئے ہے مسجد ہوجائے گی؟

جواب العلى كركا المرد ا

# كن افعال يدم تحد موجائے كى:

سوال: کیا کرنے سے مجد ہوجائے گی؟

جسواب : مجدینائی اور جماعت سے نمازیر سے کی اجازت دیدی مجدہوگئی اگرچہ جماعت میں دوہی شخص ہول مگریہ جماعت علی الاعلان لینی اذان وا قامت کے ساتھ ہو۔ اوراگر تنہا ایک شخص نے اذان وا قامت کے ساتھ نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھ نا حت کے قائم مقام ہے اور مجد ہوجائے گی۔ اوراگر خود اس بانی نے تنہا اس طرح نماز پڑھی تو یہ مجدیت کے لیے نماز کی شرط اس لیے ہے تا کہ پڑھی تو یہ مجدیت کے لیے نماز کی شرط اس لیے ہے تا کہ عامہ سلمین کے قائم مقام یہ عامہ سلمین کے قائم مقام یہ خود نیس ہوسکا۔

(فتاوى خانيه، كتاب الوقف، بهاب الرجل يجمل داره مسجداالخ، ج2، ص296 ثالدرالمختار وردالمحتار، كتاب الوقف، فصل احتص المسجد بالاحكام، ج6، ص 548نا548)

كس قول م محد موجائے كى:

سوال: كيا كني معد بوجائ كى؟

جسواب: بيكها كريس في ال ومجد كرديا تواس كيني سي محد موجائد (تنوير الابصار ، كتاب الوقد ، م 646)

چنده سے لی ہوئی زمین کب مجدے گی؟:

سوال: جب کھلوگ چندہ کر کے مجد بنانے کے لیے جگہ خریدیں تو کیاوہ

معجد ہوجاتی ہے؟ کیاخریدنے کے بعدا سے پچ کردوسری زمین لے سکتے ہیں؟ حداف میں کے لیاج نے ایک اور سے مرینیوں میں تا ہیں۔

جواب المداس وقت ہوگی جدر یہ لینے سے وہ جگر میں ہوجاتی بلکداس وقت ہوگی جدر ہیں ہوجاتی بلکداس وقت ہوگی جب چندہ دینے والے مان کا وکیل (عمومی طور پر چندہ جمع کرنے والے اجازت یافتہ وکیل ہی ہوتے ہیں )اس جگہ کے بارے میں کہدد ہے کہ ہم نے اسے مجد کیایا معجد بنا کراس میں جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دیدے لہذا اس خالی جگہ کو

جب تک مبحد قر ارنبیں ویا یہ چندہ وینے والوں کی ملک پر باقی ہے، ان کی اجازت سے نیج کردوسری زمین کی جاسکتی ہے۔ (مستفاد من فتاوی دضوبہ، ج 16، مر 422,423)

مسجد کے اوپر نیچے ذاتی مکان اور دوکا نیں ہوں تو کیا تھم ہے؟:

سوال : اگرمسجد کے نیچے یا او پرمسجد بنانے والے کی اپنی دو کا نیس یا مکان ہے تو کیا وہ میر ہوجائے گی؟

جواب : مسجد کے ہے بیضرور ہے کہ اپنی اطلاک ہے اُسکو بالکل جدا کردے اسکی ملک اُس میں باقی ندر ہے ، البذا نیچا پی دوکا نیس ہیں یار ہے کا مکان اوراو پرمسجد بنوائی تو یہ مسجد بنوائی تو یہ مسجد نہیں ، یا او پراپی دوکا نیس یار ہے کا مکان اور پنچ مسجد بنوائی تو یہ مسجد نہیں بلکہ اُسکی ملک ہے اوراً سکے بعداً سکے در شدگی۔

(بدابه، کناب الوقد، حوص 20 الانتبین الحقائق، کناب الوقد، حوص 20 المحتبین الحقائق، کناب الوقد، حوص 40 میل میل جاری ایس جگدگی شدید تنگی ہے جیسے کراچی ، جمیئی کی صورت حال ہے وہاں پر فی زمانہ نو کی میدیں جی اوران میں الماز پڑھنے کا بی ثواب طے گا، ہدایہ میں امام الو پوسف اورام مجمد نماز پڑھنے کا بی ثواب طے گا، ہدایہ میں امام الو پوسف اورام مجمد علیما الرحمہ سے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے بغداداور رَحشیم کے بارے میں جگدی کی وجہ سے فی تنگی کی وجہ سے بی فتو کی دیا تھا، دو دونوں روایتیں اگر چیضعیف ہیں لیکن حرج کی وجہ سے فی زمانہ بہت زیادہ آبادی اور تنگ جگدوالے شہروں میں ای پرفتوی دیا جائے گا اور جن شہروں میں ای پرفتوی دیا جائے گا اور جن شہروں میں ایسی صورت حال نہیں ہے جیسے کوئے، بی ، نواب شاہ ، سکھر، خانیوال ، کو جرہ وغیرہ ان میں ایسی صورت حال نہیں ہے جیسے کوئے، بی ، نواب شاہ ، سکھر، خانیوال ، کو جرہ وغیرہ ان میں سر صوری ہے کہ میجہ کے او پر اور پنچکسی کی ذاتی ملکیت نہ ہو۔

(وقف کے شرعی مسائل مس128,128)

مسجد کے لیے مسجد کے او پر شیجے مکان اور دوکا نیس بنانا:

مسجد کے لیے مسجد کے او پر شیجے مکان اور دوکا نیس بنانا:
مسجد کے اگر مسجد کے اگر مسجد کے اس کا مکان ہوتو کیا تھم ہے؟ اس طرح
دوکا نیس جن کی آمدنی مسجد پرخرج ہوائ کا کیا تھم ہے؟

جسواب اگرینچ کامکان مجد کے کام کے لیے ہوائے لیے نہ ہوتو مسجد ہو گئی۔ یو ہیں مسجد کے بیچے کراہی کی دکا نیس بنائی گئیں یااو پر مکان بنایا گیا جن کی آیدنی مسجد میں صرف ہوگی تو حرج نہیں یا مسجد کے نیچے ضرورت مسجد کے لیے تدخانہ بنایا کہ اُس میں یانی وغیرہ رکھا جائے گایامسجد کا سامان اُس میں رہے گاتو حرج تہیں۔

(فتاوي سديه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المساحد، الفصل الاون، ح2، ص455)

مسجد کے لیے مسجد کے اوپر شیجے دو کا نیس بنانے کی اجازت کب ہے؟: سے ال :مسجد کے لیے مسجد کے اوپر شیحے مکان یادو کا نیس بنانے کی کب

جواب:باجازت اس صورت میں ہے جب قبل تمام مسجد دکا نمیں یا مکان بنالیا ہواورمسجد ہوجانے کے بعد نہ اُسکے بنچے دکان بنائی جاسکتی نہ او پر مکان۔

(درمختار، كتاب الوقف، ح6، ص548)

مثلًا ایک مسجد کومنہدم کرکے پھر سے اسکی تقبیر کرانا چاہیں اور پہلے اُسکے نیچے د کا نیں نہ تھیں اور اب اس جدید تھیر میں د کان بنوانا جا ہیں تو نہیں بنا سکتے کہ ریتو پہلے ہی ہے مسجد ہےاب د کان بنانے کے بیعنی ہونگے کہ سجد کود کان بنایا جائے۔

### مسجد کے کیے عمارت ضروری جیں:

سوال :مسجد قراردیے کے لیے کیا عمارت ضروری ہے؟

جسواب بمجد کے لیے ممارت ضرور نہیں بعنی خالی زمین اگر کوئی صحف مسجد كردے تومسجدہ مثلا مالك زمين نے لوگوں ہے كہدديا كداس ميں بميشه نماز پڑھا كروتو مسجد ہوگئی اور اگر ہمیشہ کا لفظ نہیں بولا مگر اُس کی نبیت یہی ہے، جب بھی مسجد ہے اور اگر نہ لفظ ہے اور نہ نبیت ،مثلاً نماز پڑھنے کی اجازت دیدی اور نبیت کچھ بیس یامہینہ یاسال بھرا یک دن کے لیے نماز پڑھنے کو کہا تو وہ زمین مسجد نہیں بلکہ اُسکی ملک ہے، اُسکے مرنے کے بعد

(فتاوي سديه كتاب الوقف الباب الحادي عشر في المساجد الفصل الاول ، ج 2 ، ص 455)

## مسجد کوتو ڑیر دوبارہ بنانے کی اجازت کس صورت میں ہے:

سوال: كيا الل محلّم مجد كوتو رُكر عمدة اورمضبوط بناسكتے بيں؟

جواب : اہل محلہ بیجا ہے ہیں کہ مجد کوتو ڈکر پہلے سے عمدہ و متحکم بنا کمیں تو بنا سکتے ہیں بشرط بکہ اپنے مال سے بنا کمیں مسجد کے روپے سے تعمیر نہ کریں اور دوسرے لوگ ایسا کرنا جا ہے ہوں تو نہیں کر سکتے۔

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، ج6، ص548)

### مسجد کے معاملہ میں اہل محلّہ کے اختیارات:

سوال: الل محلّم كي لياوركيا كيا اختيارات بي؟

اور بیبجی ضرورہے کہ پہلے جنتی مسجد تھی اُسکے علاوہ دوسری زمین میں بنائے جا ئیں مسجد میں نہیں بنائے جاسکتے۔

الل محلّه كوري هى اختيار ب كه مجد كادروازه دومرى جانب منتقل كردي اورا كراس باب باب باب منتقل كردي اورا كراس باب من من المنتقل من اختيار ب كه مجد كادروازه دومرى جانب منتقل كردي اورا كراس باب من من المناوى به دين مناوى بديد من المناوى بديد مناوى بديد منا

رف نقشہ بدلنے کے لیے مسجد کودوبارہ تعمیر کرنا:

سوال مسجد کی عمارت عدہ اور محکم تھی کمیٹی نے صرف نقشہ بدلنے کے لیے یہ کر کے مسجد کی رقم سے دوبار تغییر کی ، ایسی انتظامیہ کے لیے کیا تھم ہے؟ یہ کہ ایسی انتظامیہ کے لیے کیا تھم ہے؟ جو اب دیتے ہوئے فرماتے مسجواب دیتے ہوئے فرماتے

بنائے مبحد (مسجد کی عمارت) عدہ و محکم تھی تو متولیوں کواس کا شہید کرنا اور نقشہ اور اس میں مبحد کے تین لا کھرو پے اڑادینا اور اس کے سبب ہیں ہزار کے تل برباد بادراس میں مبحد کے تین لا کھرو ہے اڑادینا اور اس کے سبب ہیں ہزار کے تل برباد بادراس میں مبحد کے تین لا کھرو ہے اور ہیں، متولیوں پر ان لا کھوں رو بوں کا تا وان لا زم بادر کا میان کا تا وان لا زم بادر کے ایسے مسرف (مال ضائع کرنے والے) بائی گرہ سے اور ان کی جگہ مسلمان متدین (دین دار) ہوشیار کارگز ار خدا ترس کی معزول کئے جائیں اور ان کی جگہ مسلمان متدین (دین دار) ہوشیار کارگز ار خدا ترس کے جائیں۔

الفي ومؤذن مقرركرنے كازياده حق كسے؟

سوال: امام ومؤذن مقرر کرنے میں بانی مسجد کا زیادہ حق ہے یا اہل محلّہ کا؟
جواب : امام ومؤذن مقرر کرنے میں بانی مسجد یا اُسکی اولاد کا حق برنسبت اہل محلّہ کے زیادہ ہے گر جب کہ اہل محلّہ نے جس کو مقرر کیاوہ بانی مسجد کے مقررہ کردہ امام ہوگا۔

(الدرالمختار، کناب الوقت، ح،م 659)

ا کی حصت برامام کی ریائش بنانا:

سوال: کیامبرکی جیت برامام کے رہائش بنا کتے ہیں؟
جسواب : مبحد کی جیت برامام کے لیے رہائش بنانا چاہتے ہیں اگر قبل تم مبحد کی جیت برامام کے لیے رہائش بنانا چاہتے ہیں اگر قبل تم مبحد کہتا ہو کہ مت ہوتو بنا کتے ہیں اور مبحد ہوجانے کے بعد نہیں بنا سکتے ، اگر چہ بانی مسجد کہتا ہو کہ مونے کے بعد نہیں بنا سکتے ، اگر چہ بانی مسجد کہتا ہو کہ مونے کے بعد نہیں بنانے کی تھی بلکہ اگر دیوار مسجد پر ججرہ بنانا چاہتا ہوتو اسکی میری نبیت بنانے کی تھی بلکہ اگر دیوار مسجد پر ججرہ بنانا چاہتا ہوتو اسکی

بھی اجازت نہیں ہے کم خودوا تف اور بانی مسجد کا ہے، لہذا جب اسے اجازت نہیں تو دوسرے بدرجہ اولی نہیں بنا سکتے ،اگر اس قسم کی کوئی ناجائز عمارت حجیت یاد بوار پر بنادی گئی ہوتو اُسے گرادینا واجب ہے۔

(الدرالمحتار وردالمحتار، كتاب الوقف، سطلب في احكام المساحد، ح6، ص549,550)

مسجد کے مسے کو کرایہ بردینانا جائز ہے:

سوال :مسجد کے کسی حصد کوکرانیہ پردینا کہاس کی آمد نی مسجد پرخرج ہوگی کیا

ے؟

جواب : مسجد کا کوئی حقہ کراہ پر دینا کہ اسکی آ مدنی مسجد پرخرج ہوگی حرام م اگر چرمسجد کوضر ورت بھی ہو۔ یو ہیں مسجد کومسکن (رہائش) بنانا بھی نا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے کسی جز کو حجرہ میں شامل کر لیٹا بھی نا جائز ہے۔ (الدرالمخناد، کتاب الوقف،ج 8، ص 850)

نمازیوں کی کثری وجہ ہے مسجد تنگ بڑگئی:

سوال: نمازیوں کی کثرت کی دجہ ہے مسجد تنگ پڑگئی تو کیا کریں؟ معرف مندن میں کی شرک کا مسلم میں میں میں میں میں اس میلومیں

جواب: نمازیوں کی کشرت کی وجہ سے مبحد تنگ ہوگئی اور مبحد کے پہلو ہیں گئی افران ہوگئی اور مبحد کے پہلو ہیں گئی فیصل گئی زمین ہوتو اجبی قبت دیکھ شخص کی زمین ہوتو اجبی قبت ریکھ جبرااُس سے لیے سکتے ہیں۔ یو ہیں اگر پہلو ئے مبحد میں کوئی زمین یا مکان ہے جوال مجھ کے نام وقف ہے یا کسی دوسرے کام کے لیے وقف ہے تو اُسکو مبحد میں شامل کر کے اطافہ کرنا جائز ہے البتہ اسکی ضرورت ہے کہ قاضی سے اجازت حاصل کرلیں۔ یو ہیں اگر مجھ کرنا جائز ہے البتہ اسکی ضرورت ہے کہ قاضی سے اجازت حاصل کرلیا جائے جائز ہے۔ بھی راستہ ہوا س میں سے اگر بچھ جزمسجد میں شامل کرلیا جائے جائز ہے۔ بھی راستہ توا س میں سے اگر بچھ جزمسجد میں شامل کرلیا جائے جائز ہے۔ بھی راستہ تھوا س میں سے اگر بچھ جزمسجد میں شامل کرلیا جائے جائز ہے۔ بھی راستہ تھوا سے اورائس کی وجہ سے لوگوں کا حرج نہ ہو۔

ہے معدمیں شامل کیا جاسکتا ہے؟

جواب: اگرمسجد تنگ ہوجماعت کی دفت ہوتی ہے جگہ کی حاجت ہے تو یہ زمین مسجد میں شامل کردی جائے ورنہ بیس کہ وہ مسجد کے لئے وقف ہے نہ کہ مسجد کر لینے کے مسجد میں شامل کردی جائے ورنہ بیس کہ وہ مسجد کے لئے وقف ہے نہ کہ مسجد کر لینے کے لئے۔ کامن 159 میں 159 میں دھوں میں 159 میں دھوں میں 159 می

مسجد بدلنا جائز نہیں:

سووال : مسجد تنگ بهوگی ایک شخص کهتا ہے مسجد بجھے دیے دوا ہے میں اپنے مکان میں شامل کرلوں اور اسکے عوض میں وسیع اور بہتر زمین تمہیں دیتا ہوں ، کیا مسجد بدل سکتے ہیں ؟

**جواب: اس صورت میں بھی مسجد کو بدلنا جائز نہیں۔** 

(فتاري بنديه اكتاب الوقف الناب الحادي عشر في المساحد الفصل الاول اح2، ص457)

"مسجدر کھوں نہ رکھوں" بیشرط رکھنا باطل ہے:

سوال: ایک مخص نے مسجد بنائی اور شرط کردی کہ مجھے اختیار ہے کہ اے مسجد رکھوں یا ندر کھوں ،تو کیا تھم ہے؟

جسواب : مسجد بنائی اورشرط کردی که مجھے اختیار ہے کہ اسے مسجد رکھوں یا نہ رکھوں تو شرط باطل ہے اور وہ مسجد ہوگئ لیعنی مسجدیت کے ابطال کا اُسے حق نہیں۔

(فتأوى سديه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المساحد، الفصل الاول. - 2، ص457)

مسجد محله کے ساتھ خاص نہیں ہوسکتی:

سوال: اگرکوئی صحیح کواین باال محلّه کے ساتھ خاص کردی تو کیا خاص ہوجائے گی؟

**جواب**: مسجد کوایت یا اہل مخلہ کے لیے خاص کر دینو خاص نہ ہوگی دوسرے محلہ والے بھی اس میں نماز بڑھ سکتے ہیں اسے روکنے کا کچھا ختیار نہیں۔

(فتاري سديه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المساحد، الفصل الاول و 2، ص458)

مسجد کی اشیاء کا ذاتی استعمال ناجائز ہے:

سوالی: مسجد کی اشیاء کا (ان کی غرض ہے ہٹ کر) ذاتی استعال کرنا کیما ہے؟

جواب: مسجد کی اشیا مثلاً لوٹا چٹائی وغیرہ کوکسی دوسری غرض میں استعال نہیں کر سکتے مثلاً لوٹے میں پانی بھر کرا ہے گھر نہیں لیجا سکتے اگر چہ بیدارادہ ہو کہ پھروا پس کر سکتے مثلاً لوٹے میں پانی بھر کرا ہے گھر نہیں لیجا سکتے اگر چہ بیدارادہ ہو کہ پھروا پس کر سکتے مثلاً لوٹے میں مجد کے ڈول ری جاؤں گا اُسکی چٹائی این بھر نا یا کسی چھوٹی ہے چھوٹی چیز کو بے موقع اور بے کس استعال ستعال کرنا نا جائز ہے۔

(بہار شربعت، حصہ 10، ص 561) میں نا جائز ہے۔

(بہار شربعت، حصہ 10، ص 561)

مسجد کی اشیاء عاریة وینانا جائز ہے:

سوال : کیامسجد کی چیزیں محلّہ والوں کوعاریۂ (مفت استعال کے لیے) دے کتے ہیں؟

جبواب: حرام ہے، یہاں تک کہا بک معبد کا سامان دوسری معبد کوعاریہ بھی دین جائز نہیں ۔۔۔نہ کہ زیدوعمر وکو۔۔۔ بیسراسر وقف برظلم ہے جوابیا کریں وقف سے ان کا خراج واجب ہے۔
(منادی رصوبہ م 16، ص 222ن22)

مسجد کی آمد نی والا مکان امام ومؤ ذن کور ہائش کے لیے دینامنع ہے: **سوال** :مسجد پرمکان یوں وقف ہے کی اس کا کرایہ مسجد میں خرچ ہوگا، وہ امام
ومؤ ذن کور ہے کے لیے دینا کیسا ہے؟

جسواب: مسجد پرجومکان اس کیے وقف ہیں کہ اُس کا کرایہ مسجد میں صرف ہوگا ہے۔ موگا ہے میں کہ اُس کا کرایہ مسجد میں صرف ہوگا ہے میں موگا ہے میں کا اور دے دیا تو ان کور ہنا منع ہے۔ موگا ہیم کا اور دے دیا تو ان کور ہنا منع ہے۔ (متاوی حانیہ کا اوقف ساب الرجل یجعل دارہ مسحد اللغ مے 2000)

امام ومؤذن کی رہائش کے لیے وقف مکان کراہیہ پردینا منع ہے: سوال: ایک مکان مجد کے کام کے لیے مثلاً امام ومؤذن کی رہائش کے لیے وقف ہے، کیاا ہے کرایہ پردے کراس کی آمدنی مسجد برلگا سکتے ہیں؟

جواب :جومسجد براس كاستعال مين آن كيلة وقف بين انبين كرابير ين لینا حرام کہ جو چیز جس غرض کیلئے وقف کی گئی دوسری غرض کی طرف اے پھیرنا ناج نز ہے اگر چہوہ غرض بھی وقف ہی کے لئے فائدہ کی ہوکہ شرط واقف مثل نص شارع مسی (ندید فر عله رسموا جب الانتباع ہے۔ (فتأوى رصوبه اح16 اص449 (457)

غیرموجودمسجدو مدرسہکے لیے جائیدا دوقف کرنا:

جسواب بمسجد بإمدرسه بركوئي جائداد وقف كي اور بنوز (ابھي تک)وه مسجديا مدرسه موجود بھی نہیں مگراس کے لیے جگہ تجویز کرلی ہےتو وقف سیح ہےاور جب تک اُس کی : تغمیر نه ہووقف کی آمد نی فقرا پرصرف کی جائے اور جب بن جائے تو پھراس پرصرف ہو۔ (فنح القدير، كتاب الوقف، ح5، ص429)

<u> متولی نے مؤذن وغیرہ کی تخواہ زیادہ رکھ دی تو حکم ہے:</u> م السهوال :متولى في الرمؤذن ما خادم وغيرهما كي تخواه زياده ركد دي تو كياتكم

**جواب** بنؤ ذن وجاروب ش (جھاڑودیئے والے)وغیرہ کومتولی اُس تنخواہ پر ا نوکرر کھسکتا ہے جووا جبی طور پر ہونی جا ہے اور اگراتنی زیادہ تنخواہ مقرر کی جودوسرے لوگ نہ یے دیتے تو مال وقف ہے اس شخو اہ کا ادا کرنا جائز نہیں اور دیگا تو تاوان دینا پڑیگا بلکہ اگر مؤ و ن . وغیرہ کومعلوم ہے کہ مال وقف ہے مینخواہ دیتا ہے تولینا بھی جا ئرنہیں۔

(فسح التدير، كناب الوفق، القصل الاول في المتولى، ح5، ص450)

متولی کا حساب کتاب کے لیے نو کرر کھنا:

سوال :مجد کامتولی ان پڑھ ہے تو کیا حماب کتاب کے لیے نوکر رکھ کرا ہے

مال وقف سے تخواہ دے سکتاہے؟

**جسواب** :متولی مسجد بے پڑھاشخص ہے اُس نے حساب کتاب کے لیے ایک شخص کو و کررکھا تو مال وقف ہے اُس کو شخواہ دینا جائز نہیں۔

(فناوي بنديه، كناب الوقف الناب الحادي عشر في المسلمد القصل الثاني و 20م 461)

مسجد کی زائد آمدنی ہے دوکان یامکان خریدنا:

سے محدی آمدنی ہے۔ مسجد کی زائد آمدنی ہے مسجد کی آمدنی کے لیے دکان یا مکان خریدا ج سکتا ہے؟ اور کیا بعد میں اسے نتیج سکتے ہیں؟

جسواب بمسجد کی آمدنی ہے دکان یا مکان خریدنا کہ اس کی آمدنی مسجد میں صرف ہوگی اور ضرورت ہوگی تو بھے کر دیا جائے گایہ جائز ہے جبکہ متولی کے لیے اس کی اجازت ہو۔

(قتاوی بهدید، کناب الوقت، الهاب الحادی عشر فی المسلحد، الفصل الثانی، ع 2، ص 461) فراوی رضویه میں ہے:

وہ تمام اشیاء جومتولی بطور خود مسجد کے مال ہے آمدنی مسجد بردھانے کوخریدے ان کی نیچ کا بشرط مصلحت وہ ہم وفت اختیار رکھتا ہے اگر چدوہ دکان ومکانات وہ یہات ہی ہول کہ بیخر بداری اگر چہ بنظر مصلحت جائز ہوتی ہے گراس کے باعث وہ چیزیں وقف مسجد نہ ہوگئیں کہ ان کی نیچ ناجائز ہو۔

(عناوی دصوبہ نے 16م 277 نا 280)

ابل محلّه کے سی آ دمی کا خود ہی متولی بن جانا کیسا؟:

سوال امسجد کے لیے اوقاف ہیں مگر کوئی متولی ہیں اہل محلّہ میں ہے ایک شخص اس کی دیکھ بھال اور کام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اِس وقف کی آمدنی کو ضروریات معجد میں صرف کیا تو کیا تھم ہے؟

جواب : مبحد کے لیے اوقاف ہیں گرکوئی متولی نہیں اہل محلہ میں ہے ایک شخص اس کی دیکھ بھال اور کام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اِس وقف کی آیدنی کوضروریات مسجد

Marfat.com

. !!

j

میں صرف کیا تو دیائۃ اس پرتا وان نہیں۔

روری بدیه، کار الوقف، المان الحادی عشر می المساحد، المصل النایی و متولی مقرر اورایی صورت کا حکم بیر ہے کہ قاضی کے پاس درخواست دیں وہ متولی مقرر کردیگا مگر چونکہ آ جکل یہاں اسلامی سلطنت نہیں اور نہ قاضی ہے اِس مجبوری کی وجہ سے اگر خود اہل محلّہ کسی کونتخب کرلیں کہ وہ ضرور یات مسجد کو انجام دے تو جائز ہے کیونکہ ایسا نہ کرنے میں وقف کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ (مہار شریعت، حصہ 10، ص 564)

متولی کے موجود ہوتے ہوئے اہل محلّہ کا تصرف کرنا جائز نہیں:

سوال: مسجد کامتولی موجود ہوتو اہل محلّہ کواوقاف مسجد بیس تصرف کرنا کیسا ہے؟
جسسواب: مسجد کامتولی موجود ہوتو اہل محلّہ کواوقاف مسجد میں تصرف کرن مثلاً
دکانات وغیرہ کو کرایہ بردینا جائز نہیں گراُنھوں نے ایسا کرلیا اور مسجد کے مصالح کے لحاظ
سے بہی بہتر تھاتو حاکم اُن کے تصرف کونافذ کردےگا۔

(فتاوي سديه كتاب الوقف الباب الحادي عشر في المساحد الفصل الثاني و 2، ص463)

: مسجد کے لیے وقت مکان کا بیچ کرمسجد کے او برخر چ کرنا ناجا ئز ہے: :

سوال :مسجد کے اوپر جومکان وقف ہے، کیاا سے بیچ کرمسجد پرخرج کر سکتے

جسواب بمسجد کے اوقاف چ کراُسکی عمارت پرصرف کردینانا جائز ہے اور ﴿ وَقَفْ کَي آمدنی ہے کوئی مکان خریدا تھا توا ہے چے سکتے ہیں۔

(فتاوي سديه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المساحد، الفصل الثاني، ح2، ص461)

فا وقف كي آمدني سے جوز مين خريدي ،اس كو بيجنا جائز ہے:

سوال: متولی نے دقف کی آمدنی ہے وقف کے لیے جوز مین خریدی ، کیاوہ وقف ہوجاتی ہے؟

**جواب** بہیں متولی نے زروقف سے جوز بین یا جائداد وقف کے لئے خریدی

(فتاری رصویه اح 16 اص 117)

وہ وقف نہیں ہو جاتی اس کی بیچ جائز ہے۔

استنجاخانے مسجد سے کتنے فاصلے برہوں:

سوال: استخافات مسجدے کتے فاصلے پر ہونے جا ہیں؟

جواب : استخافان (باتھروم) مسجدے اتن دور بنائے جا کیں کہان کی بدیو

مسجد میں ندائے کے مسجد کو ہرتم کی معمولی سے معمولی بد بوسے بچانا واجب ہے۔

اعلی حضرت رحمہ (لله نعالی حلبہ ہے سوال ہوا''مسجد ہے کتنے فاصلہ پر ببیثاب خانہ بنانا چاہئے اس کی کوئی حدشرعاً جوہو تھم فرمایا جائے''تو جوابا ارشاد فرمایا جمبحہ کو ہو ہے بچانا واجب ہے، ولہذامسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام ،مسجد میں دیا سلائی سلگانا حرام ،حتی کہ حدیث میں ارشاد ہوا: ((وکا یسکو فیمیہ بلکھیم نگرو)) یعنی مسجد میں کیا گوشت لے جانا جائز مہیں۔

( سنن أس مأجه البواب المساحد باب مابكره في المساحداج 1،ص247 داراحياء الكتب العربية، بيروت)

حالانکہ کیچے گوشت کی بوبہت خفیف ہے تو جہاں سے مسجد میں بو پہنچے وہاں تک ممانعت کی جائے گی۔ ممانعت کی جائے گی۔

جنگل میں مسجد بنانے سے مسجد نہ ہوگی:

سوال : اگر کسی نے جنگل میں مسجد بنادی ، جہاں ندا بادی ہے ندلوگوں کا آنا

جانا ہے، کیاوہ مجد ہوجائے گی؟

جواب : جبکہ میری ہوکہ وہ جگہ آ بادہیں ہوسکتی اور وہ معید کام میں بھی نہ آئے گا تو وہ مسجد نہ ہوئی ، ان اینٹوں اور رویے کو دوسری مسجد میں صرف کر سکتے ہیں۔

روماوی رضویه، ح 16، ص 505)

ایک معجد کی چیزیں دوسری معجد میں دیناجائز نہیں:

سوال بمنجد کی رقم اور زائد چیزیں مدر سے میں دے سکتے ہیں یانہیں؟ای

طرح ایک مسجد کی چیزیں دوسری مسجد میں دے سکتے ہیں؟

جواب جمیر جب تک آباد ہے اس کا مال نہ کسی مدر ہے میں صرف ہوسکتا ہے نہ دوسری مسجد میں ، یہاں تک کہ اگر ایک مسجد میں سوچٹا ئیاں یا لوٹے حاجت سے زیادہ ہوں اور دوسری مسجد میں ایک بھی نہ ہوتو جا تر نہیں کہ یہاں کی ایک چٹائی یا لوٹا دوسری مسجد میں اور دوسری مسجد میں ایک بھی نہ ہوتو جا تر نہیں کہ یہاں کی ایک چٹائی یا لوٹا دوسری مسجد میں دے دیں۔

#### مدرسہ کے مال ہے مسجد کا قرض ہیں ادا کر سکتے:

سوال: کیا مدرسہ کے مال سے مسجد کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے؟
جسواب: مدرسہ کے مال سے مسجد کا قرض ادا نہیں کیا جا سکتا جوادا کرےگا تا وان اس پر ہے مسجد کے مال سے میں لے سکتا۔
(فتادی د صوبہ مے مال سے نہیں لے سکتا۔
(فتادی د صوبہ مے 16مس 157)

# مسجد کی در بیاں اور مائیک عیدگاہ لے کرجانا گناہ ہے:

سوال: كيامسجد كى دريان اور مائيك وغيره عيد گاه مين لے جاسكتے ہيں؟

جواب : بین ناجائزوگناه ہے، ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں بھی عاریۃ وینا جائز نہیں، نہ کہ عیدگاہ میں۔ جائز نہیں، نہ کہ عیدگاہ میں۔

# مسجدے باہرنام کی تختی:

سوال: جس نے مسجد تقمیر کر دائی ، کیاوہ اپنے نام کی تختی مسجد کے باہر لگواسکتا ہے ، اسی طرح اپنے نام پرمسجد کا نام دکھ سکتا ہے؟۔

جواب : ریا کے لیے ہوتو حرام ہے گر بلاوجہ شرع مسلمان پرریا کے اراد کی بدگانی بھی حرام ہے، اور بنظر دعا ہے تو حرج نہیں۔۔۔۔وانسہ الاعسال ہالیاں المدام مانوی ۔اعمال کا دارو مدار نیم قوں پر ہے ہم شخص کے لئے وہی کھے ہے وانسمالک امر عمانوی ۔اعمال کا دارو مدار نیم قوں پر ہے ہم شخص کے لئے وہی کھے ہے دس کی اس نے نیت کی۔ دس کی اس نے نیت کی۔ دس کی اس نے نیت کی۔

# مسجد کے منارے بنانے کی حکمتیں:

سے والی: کیاحضور صلی (لله نعالی حلبه دملے کے دور میں مساجد کے منارے نہیں تھے،اگرنہیں تھے تو بعد میں کیوں بنائے گئے؟

جواب: واقعی زمانہ اقدی حضور سرورعالم صلی (ند سدی حسد رسم میں مساجد کے برن کنگرے اور اس طرح کے منارے جن کولوگ مینار کہتے ہیں ہر گزند سے بلکہ زمانہ اقدی میں کے ستون نہ بکی حجات ، نہ پکافرش نہ گچکاری ، بیامور اصلانہ ہے ۔۔۔۔ گرتغیر زمانہ سے جبکہ قلوب عوام تعظیم باطن پر تنبہ کے لئے تعظیم ظاہر کے میں جوگئے (یعنی زمانہ کے تبدیل ہونے سے جب عوام کے دل باطنی عظمت پر تنبیہ کے لیے طاہری شان وشوکت کے محتاج ہوگئے تو ) اس قتم کے امور علاء وعامہ صامین نے مستحن مرکبی شان وشوکت ہے جاتم آن عظیم پرسونا چڑھانا کہ صدراول میں نہ تعلیم اور اب بہ نیت تعظیم واحترام قرآن مجید مستحب ہے۔ یونہی مسجد میں گچگاری اور سونے اور اب بہ نیت تعظیم واحترام قرآن مجید مستحب ہے۔ یونہی مسجد میں گچگاری اور سونے کا کام ، ((وماد الا المسلمون حسنا فہو عنداللہ حسن)) جس شے کومسلمان انجھا مجھیں وہ عنداللہ بھی اچھی ہوتی ہے۔

( سسد احمد بیں حسل ،سسد عبدالله بی مسعود رصی الله عبد ۱۰ می 379، داراند کر ،بیرون)
اوران میں ایک منفعت بیجی که مسافر بیا ناواقف منارے کنگرے دور ہے د کیچکر
پیچان کے گا کہ یہاں مسجد ہے، تواس میں مسجد کی طرف مسلمانوں کوارشاد وہدایت اورام
دین میں ان کی امداد واعانت ہے، اوراللہ حرد جزفر ما تاہے: ﴿ تسعساو نسو اعملی البس و المتقوی ﴾ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔

تیسری منفعت جلیلہ یہ ہے کہ جہال کفار کی کثر ت ہو،ا کثر مسجد یں ساوی گھروں کی طرح ہوں تو ممکن ہے کہ جمہاریہ کے کفار بعض مساجد پر گھر اور مملوک ہونے کا دعوی کردیں اور جھوٹی گوا ہیوں سے جیت لیس بخلاف اس صورت سے کہ بیہ ہیا ت خود بتائے کردیں اور جھوٹی گوا ہیوں سے جیت لیس بخلاف اس صورت سے کہ بیہ ہیا ت خود بتائے گی کہ بیہ مجد ہے تو اس میں مسجد کی حفاظت اور اعدا ہے اس کی صیانت (حفاظت) ہے۔ گی کہ بیہ مجد ہے تو اس میں مسجد کی حفاظت اور اعدا ہے اس کی صیانت (حفاظت) ہے۔ گی کہ بیہ مجد ہے تو اس میں مسجد کی حفاظت اور اعدا ہے اس کی صیانت (حفاظت) ہے۔ کہ بیہ مجد ہے تو اس میں مسجد کی حفاظت اور اعدا ہے اس کی صیانت (حفاظت) ہے۔ دوناوی رضویہ تلحیصاً واضافہ ہے 16، م 294)

مسجد کے آس باس کی جگہ و سران ہوگئی تو کیا تھم ہے:

سے وال مسجد کے آس پاس جگہ دیران ہوگئی و ہاں لوگ رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھیں ، و کیاحکم ہے؟

جسواب بمسجد کے آس پاس جگہ ویران ہوگئی وہاں لوگ رہے ہیں کے مسجد میں نم زیز حمیر بعنی مسجد بالکل برکار بروگئ جب بھی وہ بدستورمسجد ہے کسی کو بیتن حاصل نہیں کہ اُ ہے تو ڑپھوڑ کراُ سکے اینٹ پھر وغیرہ اینے کام میں لائے یا اُسے مکان بنالے۔ لیعنی و و

، قيامت تكمسجد ہے۔ - (الدرالمحنار الوفت ع-6، ص550،

اورمسجد ومران ہوگئی کہ وہاں لوگ رہے نہیں تو اُس کا سامان دوسری مسجد کومتفل كرديا جائے بكدالي منہدم ہوجائے اوراند بیٹہ ہوكہ اس كاعملہ لوگ اٹھالے جائیں گے · اوراییخ صرف میں لا نمیں گے تواہے بھی دوسری مسجد کی طرف منتقل کر دینا جائز ہے۔

(الدرالمحتار وردالمحتار، كتاب الوقب، سطلب قيمالوحرب المسحد الح، ح2، ص458) فآوی رضوبه میں ہے:

اجزاء بعنی زمین وعمارت قائمه کی بیج تو کسی حال ممکن نبیس مگر جب مسجد معا ذ امتد : ویران مطلق ہوجائے اوراس کی آبادی کی کوئی شکل ندر ہے تو ایک روایت میں باذن قاضی المج شرع حاتم اسلام اس کاعملہ بھے کر دوسری مسجد میں صرف کر سکتے ہیں، مواضع ضرورت میں اس روایت برهمل جائز ہے۔ (فتاوی رضویه اح16 اص261)

مسجد شہید ہوگئی تو ملبہ کا کیا کریں گے؟:

**سوال**: اگرمسجدشہیر ہوگئ تواس کے ملبہ کا کیا کریں گے؟

**جواب**: نآوي رضوييس ب

اگرمعاذ اللَّه مسجد کی کچھ بنامنہ دم ہوجانے یا اس میں ضعف آجانے کے سبب خو منہدم کرکے از سرنوتجد بدعمارت کریں اب جواینٹوں کڑیوں تختوں کے نکڑے جاجت مس ے زائد بیں کہ تمارت مسجد ہے کام نہ آئیں اور دوسرے وقت حاجت تمارت ۔

اٹھار کھنے میں ضائع ہونے کا خوف ہوتو ان دوشرطوں سے ان کی بیج میں مضا کھتہ ہیں گر اذن قاضی درکار ہے اور اس کی قبمت جو کچھ ہووہ محفوظ رکھی جائے کہ عمارت ہی کے کام آئے۔

مسجد کی جٹائی اگر مسجد کے لیے کارآ مدندر ہی تواس کا کیا کریں:

سوال بمسجد کی چٹائی جانماز وغیرہ اگر برکارہوں اور اِس مسجد کے لیے کارآ مد نہ ہوں تو ان کا کیا کریں؟

جواب اسجد کی چٹائی جانماز وغیرہ اگر برکار ہوں اور اِس مسجد کے لیے کارآ مد نہ ہوں تو جس نے دیا ہے وہ جوچا ہے کرے اُسے اختیار ہے۔

(الدرالمحتار وردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيمالوحرب المسحد الغ،ج2، ص458)

اعلیٰ حضرت رحمہ (للہ عبداس کا تعصیلی علم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
مجد کے اسباب جیسے بوریا، مصلی، فرش، قندیل، وہ گھاس کہ گری کے لئے
جاڑوں میں بچھائی جاتی ہے وغیر ذ لک، اگر سالم وقائل انتفاع ہیں اور معبد کوان کی طرف
حاجت ہے تو ان کے بیچنے کی اجازت نہیں، اور اگر خراب و بریکار ہوگی یا معاذ اللہ بوجہ و برائی
معبدان کی حاجت نہ رہی، تو اگر مال معبد سے ہیں تو متولی، اور متولی نہ ہوتو اہل محلّہ متدین
امنی باذن قاضی نے سکتے ہیں، اور اگر کی شخص نے اپنے مال سے معبد کود کے تھے تو نہ ہب
مفتی ہہ پر اس کی ملک کی طرف عود کرے گی جو وہ چاہے کرے، وہ نہ رہا ہواور اس کے
مفتی ہہ پر اس کی ملک کی طرف عود کرے گی جو وہ چاہے کرے، وہ نہ رہا ہواور اس کے
وارث وہ بھی نہ رہے ہوں یا پتانہ ہوتو ان کا تھم مثل لقط ہے، کی فقیر کو دے دیں، خواہ باذن
وارث وہ بھی نہ رہے ہوں یا پتانہ ہوتو ان کا تھم مثل لقط ہے، کی فقیر کو دے دیں، خواہ باذن

جہاں قاضی نہ ہوتو و ہاں کیا کریں گے؟:

سوال نما قبل میں کئی مسائل ایسے ندکور ہوئے جن میں قاضی کی اجازت کی صاحت ہے، اگر قاضی شرع نہ ہوتو کیا کریں گے؟

جسواب : جهال جهال ان مسائل میں اذن قاضی کی شرط ندکور ہوئی اگر قاضی

شرع نه هوجیسے ان بلا دمیں ، توبضر ورت مسلمانان دین دارموتمن معتمداس بارکواییے او پر الفاسكة بين اورالله حساب لينے والا ہے اور وہ مسلح ومفسد كوخوب جانتا ہے۔

(فتاوي رصوبه، ح16، ص278)

## مسجد کی چیزخر بدنے والا اسے بے ادبی کی جگہ نہ لگائے:

سوال : جہاں شریعت کی طرف ہے مجد کی چیزیں بیجنے کی اجات ہے، کس کو بیچی جائیں اورخریدنے والا استعال کرنے میں کیاا حتیاط کرے؟

جواب :ان چیزوں کی نیج کا فر کے ہاتھ نہ ہو بلکہ مسلمان کے ہاتھ (ہو)۔اور مسلمان ان کو بے اولی کی جگداستنعال اندکرے۔ (فتاوی رضویه مج 16 مص405 تا 408)

عین منجد کے سی حصے کو وضو خانہ بنادینا حرام ہے:

سے ال : عین مسجد جہال نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے کسی حصے کو وضو خانہ میں تبدیل کردینا کیساہے؟

جواب عين مسجدوالي جگه پروضوغانه بنانااور يهال پروضوكرناحرام اورجهم ميس کے کرجانے والا کام ہے کیونکہ زمین کا جو حصہ عین مسجد لعنی نماز بردھنے کے لئے مخص ہو چکا وہ اب قیامت تک مسجد ہی رہے گا ، اسے مسجدیت سے خارج کر کے وضو خانہ بنادینامسجد کو ومران كرنااورومال بندگان خدا كونماز وذكر يهروكنا بهاور بنص قرآني ايبا كرناظلم بهاور اليها كرنے والوں كودنيا ميں رسوائى اور آخرت ميں عذاب عظيم كى وعيد سنائى گئى ہے چنانجداللہ ورجن ارشادفرما تاب ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِدَّمَنُ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذُكَّرَ فِيهَا اسُمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمُ أَنْ يَدُخُلُوْهَاۤ إِلَّا خَآئِفِيُنَ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اوراس سے برده كرظالم كون جواللد کی مسجدوں کورو کے ان میں نام خدا لئے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کر ہے ان کونہ پہنچنا تھا کہ مجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے و نیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑاعذاب\_ (سورت نقرته آيت نمبر 114)

نیز بیتغیر وقف ہاور تغییر وقف بھی حرام ہے جیدا کہ ایک جگہ مجد کے کچھ جھے کو جوتا اتار نے کی جگہ بنایا گیا تھا تواس پرسیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عدر رمه ارشاد فرماتے ہیں"مسجد کے ایک حصہ کومسجد سے خارج کردیا گیا اور اسے جوتا اتار نے کی جگہ بنایا یہ بھی تصرف باطل ومردود وحرام ہے،اوقاف میں تبدیل وتغییر کی اجازت نہیں لا یہ وزنغیر کا اور انغیر کی اجازت نہیں لا یہ وزنغیر الوقف عن ھیاتہ"

(فتاوى رضويه، حلد16، صفحه417، رضا فاؤنڈيش، لاہور)

اور پھر پہنجی ایس کہ جس میں مسجد کی کھلی بے حرمتی ہے یعن وہ جگر جوگل تک اللہ عرد من بارگاہ میں بحدہ ریزی کے لئے ختص تھی اب اسے معاذ اللہ عرد من پاک وناپا کی دھونے اور وضوکا پانی گرائے کیلئے مہیا کر دیا گیا حالانکہ حضور عند (الصلون و (الدلا) نے تو مسجد میں تھو کئے تک سے منع فر مایا ہے چنا نچے حضرت انس بن ما لک دضی (اللہ نعالی عند سے مروی ہے کہ دسول اللہ صلی (اللہ نعالی علبہ دمنے نارشاد فر مایا: ((البداق فی المسجد خطیعة ہے کہ دسول اللہ صلی (اللہ نعالی علبہ دمنے میں تھو کنا خطا ( گناہ مرقاق) ہے اس کا کفارہ اسے فن کر دینا ہے۔

اوروضوکے دوران گرنے والے پانی سے گن آتی ہے خصوصا کلی اورناک صاف کرنے میں جو پانی استعال ہوتا ہے اوراییا گفن والا پانی کوئی بھی اپنے جسم پر گرانا پیند نہیں کرتا تو مبحد جیسی مقدس جگہ پر گرانا کیونکر جائز ہوسکتا ہے؟ ای وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں وضوکرنا حرام ہے چنا نچے درمختار میں ہے 'سحوم فیدہ الوضوء''ترجمہ: مبحد میں وضوکرنا حرام ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی رسمہ (للہ نمالی علبہ اس کے تحت فرماتے ہیں: کیونکہ وضو سے گرنے والا یانی سے طبعی طور مستقدر ہے ( یعنی اس سے گفن آتی ہے ) لہٰڈ ااس سے مجد کو یا گئے ۔ اللہٰ اس سے مجد کورینے ہا اور بلغم سے یاک رکھنا واجب ہے، بدائع۔ یاک رکھنا واجب ہے، بدائع۔ (در محنار مع ر دالمحتار ، باب ما یفسد الصلوة الغ ، حلد 1 ، صفحہ 660 ، دار العکر ، بیرون )

سسوال : اگر کسی انظامیہ نے مجد کے چندے سے ایبا کیا ہوتو اس کے لیے

جواب : چونکه يهان وضوخانه بناناي جائزند تها تو يهان يرمسجد كاچنده صرف كرناجهي ناجائز وبيه جاتصرف تفاللنداجس تخص نے ابياتصرف كيااس پرلازم ہے كەمىجد كا فرش جیسا پہلے تھاوییا ہی اینے یلے ہے تقمیر کراد ہاور جو چندہ مسجد کا صرف کیاوہ بھی مسجد کو پورا کر دے وہ یوں کہ بیانا جائز تعمیر ختم کر کے اگر کوئی قابلِ قیمت ملبہ بیجے تو وہ مسجد کو دیا جائے اور باقی رقم نقذی کی صورت میں ادا کر دی جائے مثلاً اس نا جائز نقمیر پراگر ہیں ہزار روپیه چندے کا صرف ہوا اور اب ملبدد و ہزار رویے کا بچا ہے تو بقیدا ٹھارہ ہزار ہے تصرف كرنے والا اپنے ملے ہے وے۔ايک شخص نے مسجد كى ديوار پر نا جائز تصرفات كئے تھے اس کا جواب دیتے ہوئے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حصرت امام احمد رضا خان حدیہ رحمہ (ارس لکھتے ہیں' اس پرفرض ہے کہ جمرہ مسجد پر جود بوار بنائی ہے ابھی ابھی ابھی فورا فورا ڈ ھادے مسار کردے، اور اس میں جو پچھ نقصان حجرہ مسجدیا دیوار حجرہ مسجد کو پہنچےا ہے اپنے دامول سے ویبا ہی بنواد ہے۔۔۔۔ ویوارمسجد میں جوسوراخ کیا ہے وہ سوراخ اسکے ایمان میں ہوگیااس پرفرض قطعی ہے کہاس نا پاک کڑی کوابھی ابھی فوراْ نکال لے اور دیوار

(فناوي رضويه ، خلد16 ، صفحه 8-307 رضا فاؤنديش، لاسور)

سوال :مجد کی جگه مزک بنادینااورمجد دوسری جگه نتقل کرنا کیها ہے؟ صرف فنائے مسجد کو سڑک کے لیے دینا کیساہے؟

**جواب** بمسجد کود وسری جگه نقل کرنااوراس کی زمین پرراسته یا مکان بناناسب اشد ترام تطعی ہے اگر چہاس کی عوض دوسری جگہ سونے کی مجد بنوادی جائے۔

(فتاوی رضویه، ح16،ص522)

صرف فنائے مسجد کو بھی سڑک کے لیے دینا حرام ہے۔ فنادی رضویہ میں ہے:
جب فنائے مسجد میں خود مسلحت مسجد کے لئے دکان بنانامتولی مسجد کوحرام اور مسجد کی بے ادبی
اور اس کی حرمت کا ساقط کرنا ہے (جیسا کہ کتب فقہ میں ہے) تو فنائے مسجد کو عام سڑک
کے لئے دے دیناکس درجہ بخت حرام اور مسجد کی بے حرمتی اور اس کی عظمت کا منہدم کرنا
ہوگا۔

غين مسجد ميں زينه بناوينا:

سوال: بانی مسجد نے جامع مسجد بنا کرعین مسجد میں زینہ بنادیا، کیا تھم ہے؟

جواب : خود بانی نے کہ جامع مسجد بنا کراس مسجد کے ایک حصہ زمین میں اس کا
زینہ بنایا یہ بھی نا جائز ہے کہ مسجد بعد تمامی مسجد بیت کسی تبدیل کی متحمل نہیں۔ واجب ہے کہ
اسے بھی زائل کر کے اسے خاص مسجد ہی رکھیں۔

(مناوی دضویہ ہے 61، ص 492)

فيضان فرض علوم دوم علوم دوم

#### مسجد ومدرسه کے متعلقین کے وظائف

مدرسه يروقف جائداد كےمصارف:

**سوال** :مدرسه پرجائیداد وقف کی تواس کی آمدنی کن کاموں میں صرف ہوسکتی

جسواب :مدرسه پرجائداد وقف کی تومدرس کی شخواه ،طلبه کی خوراک ، وظیفه، کتاب،لباس وغیر ہامیں جا ئداد کی آیدنی صرف کی جاسکتی ہے۔ وقف کے نگران، حساب کا دفتر اورمحاسب کی تنخواہ ، یہ چیزیں بھی مصارف میں داخل ہیں۔ بلکہ وقف کے متعلق جتنے کام کرنے والوں کی ضرورت ہوسب کووقف سے شخواہ دی جائے گی۔

(بهار شریعت،حصه10،ص545)

اوقاف سے ملنے والے وظا نف اجرت ہیں یاصلہ:

سوال : اوقاف ہے کام کے موض جو ماہانہ وظا نف مقرر ہوتے ہیں، بیاجرت . بين ياصله؟

جنواب : اوقاف سے جو ماہوار وظا نف مقرر ہوتے ہیں بیمن وجہ اُجرت ہے اورمن وجه صله، أجرت تو يول ہے كدامام وموذن كى اگرا ثنائے سال ميں و فات ہوجائے تو ﴿ حِتْنَ دِن كَام كِيا ہے اُسكى تنخواہ ملے كى اور محض صلد ہوتا تو نہ ملتى اور اگر پیشگى تنخواہ ان كو دى بَنْ إِما چکی ہے بعد میں انقال ہو گیا یا معزول کردیے گئے تو جو کچھ پہلے دے چکے ہیں وہ واپس في منبيل ہوگا ورخض أجرت ہوتی تو داپس ہوتی۔ (درمحنار، كمات الوقف، ح6،ص569)

العطیل کے دنوں کی تنخواہ مدری کو ملے گی یانہیں:

**سوال** بعطیل کے دنوں کی شخو اہ مدرس کو ملے گی یانہیں؟

**جواب** مدرسه میں تعطیل کے جوایام ہیں مثلاً مُحتَّد، ماہ رمضان اور عیدالفطر، بق

فيضائ فرص علوم دوم

لمور المورات (الدرالمحدار وردالمحدار، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاصي، ح6، ص 570,571)

ا مام مہینے میں کتنی چھٹیاں کرسکتا ہے:

**سوال: مدرس وغیره کوتو هر مجنّع**َه یاا تو ارچھٹی کاعرف وروائ ہے،امام ومؤذن کی ہفتہ واریاماہانہ چھٹیوں عرف کیا ہے؟

جواب: ہمارے ہاں امام دمؤ ذن کی ایک یا دو ماہانہ چھٹیوں کا عرف ہے، لینی مہانہ اتنی چھٹیوں کیس تو پوری تخواہ کے مستحق ہیں ، اس سے زیادہ کیس تو تنخواہ سے کثوتی کروانا پڑے گی۔خاص عمید کے دنوں میں تقریباؤیک ہفتہ چھٹیوں کا عرف ہے۔

طلبہ و ظیفے کے کب مستحق ہوں گے؟:

جواب : طالبعلم دظیفہ کا اُس وقت مستحق ہے کہ تعلیم میں مشغول ہوا وراگر دوسرا کام کرنے لگایا بیکارر ہتا ہے تو دظیفہ کا مستحق نہیں اگر چدا سکی سکونت مدرسہ ہی میں ہوا وراگر
اپنے پڑھنے کے لیے کتاب لکھنے میں مشغول ہوگیا جس کا لکھنا ضروری تھا اس وجہ سے
پڑھنے بیس آیا تو وظیفہ کا مستحق ہیں اور اگر وہاں ہے مسافت سفر (92 کلومیٹر کے فاصلہ ) بہ
چلا گیا تو واپسی پر وظیفہ کا مستحق نہیں اور مسافت سفر سے کم فاصلہ کی جگہ برگیا ہے اور پندرہ
دن وہاں رہ گیا جب بھی مستحق نہیں اور اِس سے کم تھہرا مگر جانا سیر وُتفری کے لیے تھا جب
بھی مستحق نہیں اور اگر ضرورت کی وجہ سے گیا مثلاً کھانے کے لیے اُسلے پاس بچھ بیس تھا اِس خرض سے گیا کہ وہاں سے بچھ سے گیا مثلاً کھانے کے لیے اُسلے پاس بچھ بیس تھا اِس

(فتاوي حالبه كتاب الوقت ، فصل في الوقت ، ح 2 ، ص 321)

### فرض جج کی چھٹیوں کاعوض نہیں ملے گا:

سوال : مدرس یاطالب علم اگر فرض جے کے لیے گیاتو کیاوہ غیر حاضریوں کی وجہ سے معزول کی اور علم اللہ علم

**جواب** مدری یاطالب علم جِ فرض کے لیے گیا تواس غیرحاضری کی دجہ ہے معزول کیے جانے کامستی نہیں ،گران دنوں کی ( تنخواہ یا) دظیفہ نہیں ملے گا۔

(درمحتار، كناب الوقف، ح6، ص642)

امام اگرکسی کونائب بنائے تو تنخواہ کیے ملے گی؟:

سوال: امام نے چند دنوں کے لیے سی کواپنانا ئب بنادیا تو جتنے دن اس نائب نے امامت کی اجرت کامسخق کون ہے؟

جواب امام نے اگر چندروز کے لیے سی کواپنانائی (قائم مقام) مقرر کردیا جوتو بیانائی (قائم مقام) مقرر کردیا جاسکتا ہے تو بیاس کا قائم مقام ہے مگر وقف کی آمدنی (اور چندے) سے اسکو پچھ نہیں دیا جاسکتا کی تعدد کی اسکتا ہے وہ امام سے کی تعدد کیا ہے وہ امام سے کی تعدد کیا ہے وہ امام سے اور جو پچھامام نے اسکے لیے مقرر کیا ہے وہ امام سے اور جو پچھامام نے اسکے لیے مقرر کیا ہے وہ امام سے اور جو پھھامام نے اسکے لیے مقرر کیا ہے وہ امام سے اور جو پھھامام نے اسکے لیے مقرر کیا ہے وہ امام سے اور جو پھھامام نے اسکے لیے مقرد کیا ہے وہ امام سے اور جو پھھامام نے اسکے لیے مقرد کیا ہے وہ امام سے اور جو پھھامام نے اسکے لیے مقرد کیا ہے وہ امام سے اور جو پھھامام نے اسکے لیے مقرد کیا ہے وہ امام سے اسکان کی جانب الوقف ہے وہ امام سے اسکان کی جانب الوقف ہے وہ امام کی جانب الوقف ہے وہ اسکان کی جانب الوقف ہے وہ اسکان کی جانب الوقف ہے وہ جانب کی جانب الوقف ہے وہ جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی کیاب کی جانب کی جانب

اگرامام یا مؤذن تخواه ملنے سے پہلے انتقال کرجا کیں:

سوال نامام دمؤزن كى سالانة تخواه مقرر تحي سال كدوران ان كاانقال

إموكياتو جين دن انبول نے كام كيا ہاس كاجرت كمستى بىر؟

جواب: امام وموذن كى سالانه اجرت مقررتمي اور سال كے دوران ان كا انقال

یا ہو گیا تو جینے دنوں کام کیا ہے اُنے دنوں کی شخواہ کے مستحق ہیں ایکے ورثہ کو دی جائے۔ باگر چہاوقاف کی آمدنی آنے سے پہلے انقال ہو گیا ہو۔اور مدرس کا انقال ہو گیا تو جینے مدنوں کام کیا ہے یہ بھی اتنے دنوں کی شخواہ کا مستحق ہے۔

دردالمعنار، كناب الوقف، فصل براعي شرط الواقف، ح6، ص638 قا640) ا، م ومؤون (اور مدرس) ميس سمالاته كي كوئي تخصيص نبيس بلكه ششها ، ي ما موار

تنخواہ ہو (جبیبا کہ ہمارے ہال عموماً ماہوار تنخواہ ہوتی ہے سالانہ یاششما ہی اتفا قاہوتی ہے) اور درمیان میں انقال ہوجائے تواتنے دنوں کی تنخواہ کاستحق ہے۔

(بىھار شريعت، ح10، ص547)

# امام کی شخواه میں کب اضافہ کیا جاسکتا ہے؟:

سوال: امام كي تخواه مين اضافه كب كيا جاسكتا يد؟

جواب : وقف ہام کی جو پچھ تخواہ مقرر ہا گروہ ناکائی ہے تو قاضی اُس میں اضافہ کرسکتا ہے اوراگراتی تخواہ پر دوسراا مام ل رہاہے گریدا مام عالم پر ہیزگار ہے اُس سے بہتر ہے جب بھی اضافہ جا کڑ ہے اوراگرا یک امام کی تخواہ میں اضافہ ہوا اسکے بعد دوسراا مام مقرر ہوا تو اگرا مام اول کی تخواہ کا اضافہ اُسکی ذاتی بزرگ کی وجہ سے تھا جو دوسر ہے میں نہیں تو دوسر ہے کے لیے اضافہ جا کڑ نہیں اوراگر وہ اضافہ کسی بزرگ وفضیلت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ضرورت وحاجت کی وجہ سے تھا تو دوسر ہے کے لیے بھی تخواہ میں وہی اضافہ ہوگا ہی تھا بلکہ ضرورت وحاجت کی وجہ سے تھا تو دوسر ہے کے لیے بھی تخواہ میں وہی اضافہ ہوگا ہی تھا بلکہ ضرورت وحاجت کی وجہ سے تھا تو دوسر ہے کے لیے بھی تخواہ میں وہی اضافہ ہوگا ہی تھا ملکہ ہو سے دوسر ہے وظیفہ پانے والوں کا بھی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اُنی تخوا ہوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ (الدر المحنار ورد ورد المحنار ورد ور

#### امام کا اجارہ بھی معین ہونا ضروری ہے:

سوال: بعض مساجد میں امام ہے اس طرح اجارہ کیا جاتا ہے کہ جُمُعَہ کے دن نما نے جُمُعَہ میں جمع ہونے والا سارا چندہ آپ کو ملے گا اور اس کے علاوہ ماہانہ اجارہ نہیں دیا جاتا ۔ کیا تمیٹی کا اس طرح اجارہ کرنا جائز ہے؟

جواب: اس طرح اجاره کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نہ کی کومعلوم ہے کہ جُمعُة میں چندہ کتنا ہوگا ( کیونکہ چندہ گفتا اور بڑھتار ہتاہے ) اور نہ بی امام کو چندہ کی مقدار کاعلم ہے جبکہ اجارہ میں ضروری ہے کہ عاقدین کو اُجرت کی مقدار معلوم ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نجی کر میم صلی (لا عنہ دسم نے ارشاد فر مایا: ((من است اجد اُجیدا فیلیعلمه اُجرة)) ترجمہ: جو کی کومزدوری پرر کھا سے جائے کہ اچرکواس کی اُجرت بتا فیلیعلمه اُجرة) کر جمہ: جو کی کومزدوری پرر کھا اُسے جائے کہ اچرکواس کی اُجرت بتا

د سے۔

(السسن الكسرى للبيهقى،كتاب الاجارة، باب لاتحوز الاجارة حتى تكون معلومه وتكون الاحرة معلومة، ح6، ص198، دار الكتب العلمية، بيروت)

امام اہلست امام احمد رضاخان علبہ رحمۃ (﴿ حَن فرماتے میں: ''اگر اجارہ صراحة خواہ دلالہ واقع تو ہُوالیعنی اس نے اُجرت کے لئے امامت کی اور قوم نے بھی اسے اجیر سمجھا گرتعین اجرت نہ بیان میں آیانہ قرائن سے واضح ہوا تو اجارہ فاسدہ ہوں اُجرت اُس کے حق میں خبیث ہے اُسے تقدق کردینے کا تھم ہے۔''

(فتاوى رضويه، ج6، ص639، رضافاؤنديشي، لاسور)

بلاوجہ شرعی امام یا خطیب کوفارغ کرنا گناہ ہے:

سوال: بلاوجه شرعی امام یا خطیب کو سجد سے فارغ کروینا کیسا ہے؟

جواب :بلاوجة شرى امام ياخطيب كوامامت ياخطابت سے فارغ كردينانا جائز

وگناہ ہے۔ فآوی خیر بیس ہے الا بحوز عسزل صاحب وظیفہ بغیر جنحہ " ترجمہ: کسی صاحب وظیفہ کو بغیر جرم کے معزول کرنا جائز نہیں۔

(فتاوى خيريه م 151 م 151 دارالمعرفة ابيروت)

ردالحنار میں ہے: ناظر کو بلاجرم معزول کرنے کے بیٹے نہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ کی دقف میں کسی صاحب دظیفہ کو بلاجرم اور بغیر نا اہلی کے معزول کرنا سیجے نہیں۔

(ردالمحتار اح2،ص386 داراحياء التراث العربي ابيروت)

امام اہلسنت مجدددین وطت امام احمدرضا خان عدد (ارمدفر ماتے ہیں اگر صحت مذہب وقر اُت وطہارت میں بفقر برجواز نماز ہیں اور امام وظیفہ پاتا ہے تو بلاقصور پہلے کو معزول کرنا گناہ ہوا کہ بلاوجا یڈ اے مسلم کہ لا یعزل صاحب و ظیفہ بغیر جنحة (صاحب وظیفہ بغیر جم معزول نہیں کیا جا سکتا ) اور متولی کا کہنا کہ ہماری مسجد ہم جو چاہیں کریں خوا مع باللہ احدا اس میں وہی کیا جائے گاجو حکم شرع ہے۔"

(فتاوى رضويه، ح6<del>اص615</del>، رضا فاتولدستس، لاہور)

امام ابل سنت عدد ((عد سے سوال ہوا کہ 'متولی مجدکو بیتی حاصل ہے کہ امام مسجدکو بغیر کسی عذر شری کے خارج کردے' تو جوابا ارشاد فرمایا'' بغیر عذر شری کے امام کو خارج کر نے کا متولی کسی کوتی نہیں۔' (فنادی رصویہ ج 16 می 586، رضافانو بذیش، الہور) آپ حسد ((عد ایک مقام پر فرماتے ہیں'' اگر واقع میں امام اول نہ وہ ابی ہے نہ غیر مقلد نہ دیو بندی نہ کی قشم کا بد فد ہب، نہ اس کی طہارت یا قر اُت یا اعمال کی وجہ سے کوئی وجہ کراہت ، تو بلاوجہ اس کو معزول کرنا ممنوع ہے حتی کہ حاکم شرع کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ ردالحج ارمیں ہے: لیسس للقاضی عزل صاحب و ظیفة بغیر جنحة''

(فتاوى رضويه، ج6، ص582، رضا فانولديشن، الهور)

صدرالشربعہ بدرالطریقہ مفتی امجد علی اعظمی عبد (رحد فرماتے ہیں 'مقرر کرنے کے بعد اسے کس جرم میں علیحدہ کیا گیا۔۔۔۔میٹی نے ایسا کیا تو یہ میٹی کا صریح ظلم ہے۔۔۔ بلاوجہ شری امام مقررہ کوعلیحدہ کرتا جائز نہیں۔''

(فتاوی امجدیه، حصه 1، ص156، 156، سکتبه رضویه، کراچی)

فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رمه (لا عدبہ فرماتے ہیں' بلاوجہ شرعی امامت سے الگ کرنا گناہ ہے یہاں تک کہ جا کم شرع کوبھی بیداختیار نہیں دیا گیا۔''

(فتاوى فيض الرسول، حصه 1 اص 271، شبير برادرز، الأبور)

# امام كومعزول كرنے كے اعذار:

سوال: امام كومعزول كرف كاعذاركيابي؟

جواب: امام عقائم المل سنت کوترک کردے یا برملاشر بعت کی خلاف ورزی کرتا ہو یا اس کی قرات ، طہارت وغیرہ ساتجوز به الصلوۃ (جس سے نماز ٹھیک ہوجائے) نہ ہو یا اس کی قرات ، طہارت وغیرہ ساتجوز به الصلوۃ (جس سے نماز میں کمی واقع ہویا کمیٹی کے نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا عیب پایا جاتا ہوجس سے جماعت نماز میں کمی واقع ہویا کمیٹی کے ایسا حکام کی خلاف ورزی کرتا ہوجو مجد سے متعلق ہوں تواسے فارغ کیا جاسکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں نکالا جاسکتا ہے۔ اس معتادہ نہیں نکالا جاسکتا ہے۔ اس معتادہ نہیں نکالا جاسکتا ہے۔ اس معتادہ نہیں نکالا جاسکتا ہے۔

#### قبرستان کا بیان

قبرستان کے لیے زمین وقف کر سکتے ہیں:

سوال: قبرستان کے لیے زمین وقف کرنے سے وقف ہوجائے گی؟ جواب: جی ہاں! قبرستان کے لیے زمین وقف کی تو وقف سیجے ہے۔

(فناوي خانيه، كناب الوقف، ج2، ص296)

زمین قبرستان کے لیے وقف کرتے ہی واقف کی ملک سے خارج ہوجائے گی:

مسوال : قبرستان کے لیے زمین وقف کرنے سے واقف کی ملک ہے کب
خارج ہوگی؟

جسواب : اسح بہ ہے کہ وقف کرنے سے بی دا نف کی ملک سے خارج ہوگئی اگر چہ ندا بھی مردہ دنن کیا ہواور ندا ہے قبضہ سے نکال کر دوسرے کو قبضہ دلایا ہو۔

(فناوي خانيه، كتاب الوقف، ج2، ص296)

قبرستان کے لیے زمین وقف کرتے وقت اس میں درخت یا عمارت ہے:

سوال : زمین قبرستان کے لیے وقف کی اور اس میں بڑے بڑے در خت ہیں یا عمارت ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟

جواب : زمین قبرستان کے لیے وقف کی اوراس میں بڑے بڑے ورخت ہیں تو درخت وقف میں داخل نہیں واقف یا اُسکے ورثہ کی ملک ہے۔ یو ہیں اُس زمین میں عمارت ہے تو ریمجی وقف میں داخل نہیں۔

(فتاوي خانيه، كتاب الوقف، فصل في المقابر الح، ح2، ص310)

قبرستان کی ضرورت کے لیے اس کی زمین میں کمرہ بنانا کیا؟:

سوال : گاؤں والوں نے قبرستان کے لیے زمین وقف کی اور مرد ہے بھی اس میں وفن کیے پھراس گاؤں کے کسی شخص نے (تنہایا بعض دوسرے لوگ بھی اس سے راضی **جواب : اگر قبرستان میں وسعت ہے تو کوئی حرج نہیں یعنی جبکہ بیر کان قبروں** پر نہ بنا ہواور مکان بننے کے بعد اگر اِس زمین کی مردہ دفن کرنے کے لیے ضرورت پڑگئی تو عمارت أنھوا دی جائے۔ (فتاوى خانيه، كتاب الوقف، فصل في المقابر الع، ح2، ص310)

وتف شده قبرستان میں امیر وغریب سب دنن ہوسکتے ہیں: مسوال : وقف شدہ قبرستان میں صرف غریب لوگ اینے مردے دن کر سکتے میں بامالدار بھی وفن کر سکتے ہیں؟

جسواب :وقی قبرستان میں جس طرح غریب لوگ اینے مردے دفن کر سکتے ہیں، مالدار بھی دنن کر سکتے ہیں فقرا کی شخصیص نہیں۔

(نبيين التحقائق، كتاب الوقف، ج4، ص273)

كفار كے قبرستان كومسلمانوں كا قبرستان بنانا كيسا؟:

سهوال : ایک جگه پهلے کفار کا پرانا قبرستان تھا، اب مسلمان اس جگه کوقبرستان بنانا جائے بیں، کیا آئیس اجازت ہے؟

جواب : كفار كا قبرستان ها أي مسلمان إنا قبرستان بنانا جائة بين الرأن كنشانات مث على بين بذيال بهي كل كن بين توحرج نبين اوراكر بذيان باقي بين تو كووكر کھینک دیں اور اب اسے قبرستان بنا <u>سکتے</u> ہیں۔

(فتاوي منديه، كناب الوقف، الباب الثاني عشر، ح2، ص469)

مسلمانوں کے برانے قبرستان کا بھی ادب لازم ہے:

سوال مسلمانول كايرانا قبرستان جس مين قبرول ك نشانات بهي من عك ہیں، کیااس کو کی اور کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟

مه فیضان فرض علوم دوم

جمواب بسلمانوں کا قبرستان ہے جس میں قبر کے نشان بھی من بھے ہیں ہدیوں کا قبرستان ہے مسلمانوں کا قبرستان ہیں مکان بناتا نا جا ترہے اور اب بھی وہ قبرستان ہی ہے، قبرستان کے تمام آداب بجالائے جا ئیں۔

(فتاوى بنديه، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ح2، ص 470,471)

کسی کی کھودی ہوئی قبر میں دوسرے کامردہ دفن کرنا کیسا؟:

سبوال : قبرستان میں کسی نے اپنے کیے قبر کھودوار کھی ہے، کیا دوسر ہے لوگ اس میں اپنامردہ دفن کر سکتے ہیں؟

جواب: قبرستان میں کی نے اپنے لیے قبر کھود دار کھی ہے اگر قبرستان میں جگہ موجود نہ ہوتو دوسر ہے لوگ اپنا موجود ہے تو دوسر ہے کو اُس قبر میں دفن کرنا نہ جا ہیں اور جگہ موجود نہ ہوتو دوسر ہے لوگ اپنا مردہ اس میں دفن کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ مجد میں جگہ گھیر نے کے لیے پہلے ہے دو مال رکھ دیتے ہیں یا گرمسجد میں جگہ ہوتو دوسر ہے کا رومال یا جانماز ہٹا کر بیٹھنا دیتے ہیں یا گرمسجد میں جگہ ہوتو دوسر ہے کا رومال یا جانماز ہٹا کر بیٹھنا دیتے ہیں اگر مسجد میں جگہ ہوتو دوسر ہے کا رومال یا جانماز ہٹا کر بیٹھنا دیتے ہیں یا مسلق ہے۔ (فنادی حاب، کناب الوفف، فصل می المفار سے 2، ص 310)

کسی کی زمین میں بغیرا جازت مردہ دنن کردیا: سوال :کسی کی زمین میں بغیرا جازت مالک اگر کسی نے مردہ دفن کردیا تو تھم

ہ؟ **جسواب** : زمین مملوک میں بغیرا جازت مالک کسی نے مروہ وفن کر ویا تو مالک

الله زمین کواختیار ہے کہ مردہ کونکلوادے باز مین برابر کر کے بھیتی کرے۔

(فتأوى خانيه كتاب الوقف فصل في المقار ، ج2، ص 310)

#### قبرستان وغيره ميں درخت كے احكام

قبرستان کے درختوں کاما لک کون؟:

سوال: قبرستان میں اگر درخت ہوں تو ان کا ما لک کون ہے؟

جسواب: قبرستان میں کسی نے درخت لگائے تو پہی شخص ان درختوں کا مالک ہے اور درخت خود رو (خود بخو د اُگئے والے) ہیں یا معلوم نہیں کس نے لگائے تو قبرستان کے درخت خود رو (خود بخو د اُگئے والے) ہیں یا معلوم نہیں کس نے لگائے تو قبرستان کے حراری قبرستان کی درسی میں مَر ف کیا جائے۔ کے قرار پاکیس کے تعنی قاضی کے تھم سے نتیج کراسی قبرستان کی درسی میں مَر ف کیا جائے۔ (مناوی ہدیدہ کتاب الوقت العاب النابی عشرہ ع 2، ص 473.474)

مسجد ماز مین موقو فه میں کسی نے درخت لگائے تو مالک کون؟

سوال : مجدیاز مین موقو فدمین کسی نے درخت لگائے تووہ کس کے قرار پائیں

گے؟

جواب : مسجد میں کی نے درخت لگائے تو درخت مہدکا ہے لگانے والے کا منبیں اور زمین موقو فدمیں کی نے درخت لگائے اگر میخض اس زمین کی گرانی کے لیے مقرر ہے یا واقف نے درخت لگایا اور وقف کا مال اس پرصرف کیا یا اپنا ہی مال صرف کیا مگر کہد دیا کہ وقف کے لیے بید درخت لگایا تو ان صور تول میں وقف کا ہے ورند لگانے والے کا درخت کا نے بید درخت لگایا تو ان جڑول سے پھر درخت نکل آیا تو بدائی کی ملک درخت کا شریب ہلاتھا۔ (فناوی ہدیه، کناب الوقف، الباب النانی عنسر، ج 2، ص 474)

وقف كى زمين كرابه يرك كردرخت أكائوما لك كون؟

سوال : وقف كى زين كرايه برلى ، اس يلى درخت أكائر تووه كى كے بول

?\_

جسواب : وقلی زیمن کراید برلی اوراس بیس ورخت بھی لگاویے تو درخت ای کے بین اسکے بعد اسکے ورشہ کے اورا جارہ کے بونے پراس کواپناور خت نکال لین ہوگا۔ کے بین اسکے بعد اسکے ورشہ کے اورا جارہ کے بونے پراس کواپناور خت نکال لین ہوگا۔ (مناوی حذید، کناب الوحن، مصل می الاشعار، - 2، مد 308،

#### مسجد کے بھلدار در خت کا بھل نمازی نہیں کھاسکتا:

سوال: مسجد میں پھلدار درخت ہے تو کیااس کا پھل نمازی کھا سکتے ہیں؟
جسواب: مسجد میں انار باامرود وغیرہ پھلدار درخت ہے نمازیوں کواسکے پھل
کھانا جا ئزنہیں بلکہ جس نے بویا ہے وہ بھی نہیں کھاسکتا کہ درخت اُسکانہیں بلکہ مسجد کا ہے،
پھل نے کرمسجد پرصرف کیا جائے۔

(فتاوي خانيه، كتاب الوقف،فصل في الاشجار، ح2، ص308)

# مسافرخانه کا پھل کیامسافر کھاسکتاہے؟:

سوال: مسافر خانہ میں پھلدار درخت ہے تو کیااس کا پھل مسافر کھا سکتے ہیں؟
جسواب: مسافر خانہ میں پھلدار درخت ہیں، اگرایسے درخت ہوں جن کے
پھلوں کی قیمت نہیں ہوتی تو مسافر کھا سکتے ہیں اور قیمت والے پھل ہوں تو احتیاط ہہ ہے کہ
نہ کھائے۔
(فناوی ہیں یہ کناب الوقف الباب الثانی عندر - 2، ص 474)

یسب اُس صورت میں ہے کہ معلوم نہ ہو کہ در خت لگانے والے کی کیا نہت تھی یا معلوم ہو کہ مسلمانوں کے کھانے کے لیے معلوم ہو کہ مسلمانوں کے کھانے کے لیے معلوم ہو کہ مسلمانوں کے کھانے کے لیے لگایا ہے اور اگر معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کے کھانے کے لیے لگایا ہے تو جس کا جی جا ہے کھائے۔

(الدر المحنار ، کناب الوقف ، ح 6، ص 664)

## وقف کے مکان میں موجود درخت کا کھل کرایددار کے کھانا کیہا؟:

سوال: وقف کامکان کسی نے کرایہ پرلیا ہوا ہے، اس میں بھلدار ورخت ہے، تو کیاوہ اس کا پھل کھا سکتا ہے؟

جواب : وقلی مکان میں پھلدار درخت ہوتو کرایددارکواُ سکے پھل کھانا جائز جہیں جبکہ وقف کے لیے بھل کھانا جائز جہیں جبکہ وقف کے لیے درخت لگائے ہول یا درخت لگائے والے کی نیت معلوم نہ ہو۔
(البعرالرائق، کتاب الوف ح 5، ص 341)

سرك اورگزرگاه يرموجوددرخت كے پيل كاتكم:

بسے ال : سڑک اورگزرگاہ پر درخت اس لیے لگائے گئے کہ را ہمیر اِس سے فائدہ اُٹھا کیں تو کیالوگ ان کا کھل کھا سکتے ہیں؟

جسواب : سڑک اورگزرگاہ پر درخت اس لیے نگائے گئے کہ را ہگیر اِس سے فائدہ اُٹھا ئیں تو بیلوگ اینے پھل کھا سکتے ہیں۔اورامیر وغریب دونوں کھا سکتے ہیں۔

(فتاوي حاليه، كتاب الوقف، فصل في الاشجار، ج2، ص308)

کوئیں اور بیل کے یانی کا حکم: سوال: کوئیں اور بیل کے یانی کا کیا حکم ہے؟

سوری و یں اور سال سے پان کا روک ٹوک نہیں خود بھی بی سکتے ہیں جانور کو بھی جسسواب کو کیس کے پانی کی روک ٹوک نہیں خود بھی بی سکتے ہیں جانور کو بھی پلا سکتے ہیں ، پانی چینے کے لیے مبیل لگائی ہے تو اِس سے وضونہیں کر سکتے اگر چہ کتنا ہی زیادہ

ہواور وضو کے لیے وقف ہوتو أے بی نہیں سکتے۔

(فناوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ج2، ص465)

#### تولیت کا بیان

کیے مجھے متولی بناؤ:

سوال: جو کے جھے متولی بناؤ، اے متولی بنانا جاہیے یانہیں؟ مناف اللہ میں میں ایک میں ایک

**جسواب** جو شخص او قاف کی تولیت کی درخواست کرے ایسے کومتو کی ہیں بنانا

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى، ج6، ص584)

فل کے بنایا جائے:

سوال: متولی کس کو بنانا جاہیے؟

جسواب : اورمتولی ایسے کومقرر کرنا جاہیے جوامانت دار ہواور وقف کے کام رنے پر قادر ہوخواہ خود ہی کام کرے یا اسنے نائب سے کرائے اور متولی ہونے کے لیے

. إقل بالغ مونا شرط مه (ددالمعناد، كناب الوقن، سطلب في شروط المتولى، ج 6، ص 584)

سوال: متولى كن خصوصيات كا حال مونا جا ي

جسواب امتولی میں درج ذیل خصوصیات ہونی جاہیں: (1) سی سیح العقیدہ ایر 2) دیانت دار ہو(3) کام کرنے والا ہونا(4) ہوشیار مجھدار ہو (5) وقف کی

الإد (10) لبولعب مين مشغول رہنے والا ند بو (11) بعقل ند بو (12) كام كرنے سے

المائي جن ندمو (13) ست وكابل ندمو

بیتمام خصوصیات اعلی حضرت دمه: (لا حدی درج ذیل عبارت سے مستفاد ہیں:

لائق وہ ہے کہ دیا نت کا رگز ار ہوشیار ہوجس پر دربارہ حفاظت و خیرخوای وقف
المینان کافی ہو، فاسق نہ ہوجس سے بطمع نفسانی یا ہے پروائی یا ناحفاظتی یا انہا ک لہوولعب
الف کو ضرر بہنچانے یا جہنچ کا اندیشہ ہو برعقل یا عاجزیا کامل نہ ہو کہ اپنی حماقت یا ناوانی یا
کام نہ کر کھنے یا محنت سے بیچنے کے باعث وقف کوخراب کرے، فاسق اگر چہ کیرای ہوشیار

کارگزار مالدار ہو ہرگز لائق تولیت نبیس کہ جب وہ نافر مانی شرع کی پروانہیں رکھتا کسی کارد نی میں اس پر کیا اطمینان ہوسکتا ہے، ولہذاتھم ہے کہ اگرخود واقف فسق کرے واجب ہے کہ وقف اس کے قبضہ ہے نکال لیاجائے اور کسی امین متدین کوسپر دکیا جائے بھر دوسراتو (فتاوی رضویه، ح16، ص557)

متولی مقرر کرنے کاحق کھے ہے؟:

سوال: متولی مقرر کرنے کافق کے ہے؟

جواب : وقف نامه مين توليت كمتعلق بجه مذكور نبين تو توليت كاحق واقف كو ہے خود بھی متولی ہوسکتا ہے اور دوسرے کو بھی کرسکتا ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الحامس، ج2، ص408)

متولی مرگیا اور واقف زنده ہےتو دوسرا متولی خود واقف ہی مقرر کریگا اور واقف بھی مرچکا ہے تو اُس کا وصی مقرر کریگا اور وصی بھی نہ ہوتو اب قاضی کا کام ہے، بیا پی رائے ے مقرر کرے۔ (فتاوي سديه كتاب الوقف الباب الخامس بج2، ص411)

متولی کوئب معزول کرناوا جب ہے:

سوال: متولی کو کب معزول کرناواجب ے؟

جواب امتولی اگرامین ند موخیانت کرتا مویا کام کرنے سے عاجز ہے یا علانہ

شراب چیاجوا کھیلآیا کوئی دوسرافسق علانیه کرتا ہویا اے کیمیا بنانے کی قرصت (تانے کوسونی بنانے کی عادت ) ہوتو اُسکومعزول کر دیناوا جب ہے کہ اگر قاضی نے اُسکومعزول نہ کیا تھا گھ قاضى بھی گنبگار ہے اور جس میں بیصفات یائے جاتے ہوں ،اُسکومتونی بنانا بھی گناہ ہے۔

(درميختار ، كتاب الوقف، ح 6،ص 583

وتف کے کسی حصے کوفر وخت کرنے والامتولی خائن ہے: سوال :اگرمتولی نے وقف کے کسی جز کوفر وخت کردیایار بن رکھ دیا تو کیا تھ

٤?

جواب : وقف کے کسی جز کوئیج یار بمن کردینا خیانت ہے۔ ایسے متولی کومعزول رہا جا اسے متولی کومعزول رہا جا سے گا۔ (دیا جا سے کا دیا جا سے کا دیا جا سے کا دیا جا ہے۔ (دیا جا سے گا۔ (دیا جا سے کا دیا جا سے کا دیا جا ہے۔ (دیا جا ہے کہ دیا جا ہے۔ (دیا جا ہے۔ اسے کا دیا جا ہے۔ (دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ (دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ (دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ (دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ (دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ (دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ (دیا جا ہے۔ دیا جا ہے۔ د

# تف خودمتولی ہے تواس میں بھی متولی کی صفات کا ہونا ضروری ہے:

سوال: واقف نے اپنی آپ ہی کومتولی کرر کھا ہے تو کیا اس میں بھی اُن ات کا ہونا ضروری ہے، جود وسرے متولی میں ضروری ہیں؟

جواب : واقف نے اپنی کومتولی کررکھا ہے تو اس میں بھی اُن صفات کا ہونا روری ہے، جود وسرے متولی میں ضروری ہیں یعنی جن وجوہ سے متولی کومعز ول کر دیا جاتا عاگروہ وجوہ خود اس میں پائی جا کیں تو اسے بھی معز ول کر دینا ضرور ہوگا اس بات کا خیال بیما گروہ وجوہ خود اس میں پائی جا کیں تو اسے بھی معز ول کر دینا ضرور ہوگا اس بات کا خیال بیمن کیا جائے گا کہ بیتو خود ہی واقف ہے۔ (در محنار، کناب الوقف، عن مے مقل کے مقال کا کہ بیتو خود ہی واقف ہے۔

# ائن متولی واقف ہی کیوں نہ ہومعز ول کردیں گے:

سوال: واقف نے اپنی کومتولی کیا ہے اور وقف نامہ میں بیشر طالکھ فاہے کہ "مجھے اس کی تولیت سے جدانہیں کیا جاسکتا یا مجھے قاضی یا بادشاہ اسلام بھی معزول آں کر سکتے "اس کا کیا تھم ہے؟

جواب : واقف نے اپنی کومتولی کیا ہے اور وقف نامہ میں بیشر والکھ دی اسے کہ "جھے اس کی تولیت سے جدانہیں کیا جاسکتا یا جھے قاضی یا بادشاہ اسلام بھی معزول کرسکتے "اِس شرط کی پابندی نہیں کی جاسکتی اگر خیانت وغیرہ وہ امور ظاہر بو بن ایم متولی معزول کر دیا جائے گا۔ یو بیں واقف نے ، ، سرب کو ایم کی اسے اور میشرط کردی ہے کہ اسے میں معزول نہیں کرسکتا تنہ یہ شرط کردی ہے کہ اسے میں معزول نہیں کرسکتا تنہ یہ شرط کردی ہے کہ اسے میں معزول نہیں کرسکتا تنہ یہ شرط کھی باطل ہے۔

الی کیا ہے اور میشرط کردی ہے کہ اسے میں معزول نہیں کرسکتا تنہ یہ شرط کھی باطل ہے۔

الی کیا ہے اور میشرط کردی ہے کہ اسے میں معزول نہیں کرسکتا تنہ یہ شرط کو وصی کیا ہے اور شرط کردی ہے کہ وصی یہی رہ کہ اگر چہ است کر سے تو اس وصی کو خیانت ظاہر ہونے یر معزول کردیا جائے گا۔

فناوی ہندیہ کیاں الوقف اللہ عدر س بے 2.د 200

### عورت اور نابینا بھی متولی ہو سکتے ہیں:

سوال: کیاعوت کومتو کی کریسکتے ہیں؟ ای طرح نابینا کو؟ **جواب**: جی ہاںعورت کوبھی متولی کریسکتے ہیں اور نابینا کوبھی۔

(ردالمحتار، كتاب الوقف، سطلب في شروط المتولى، ج6، ص584).

اولادمیں ہے ہوشیار اور نیکو کار کی شرط کی تو سے بنا کیں گے:

سبوالی: واقف نے بیشرط کی کہ وقف کا متولی میری اولا دمیں ہے اُسکوکیا ﴿ جائے ، جوسب میں ہوشیار نیکو کار ہوتو کہے بنا کمیں گے؟

جواب اواقف نے بیشرط کی ہے کہ دفقف کا متولی میری اولا دمیں ہے اُسکوکی اُسکوکی میری اولا دمیں ہے اُسکوکی جائے ، جوسب میں ہوشیار نیکوکار ہوتو اِس شرط کولیا ظار کھتے ہوئے متولی مقرر کیا جائے اسکی خلاف متولی کرتا ہے نہیں۔ خلاف متولی کرتا ہے نہیں۔

ر دالمعنار، کناب الوقت، مطلب میمانساع فی زماننا می تفویض النے، ج 6، ص 505 میں مصورت مذکورہ میں اُسکی اولا و میں جوسب میں بہتر تھا وہ فاسق ہو گیا تو متولی و اُسکے بعد سب میں بہتر ہے۔ یو ہیں اگر اُس افضل نے تولیت سے انکار کردیا تو جو اُسکے بعد بہتر ہے وہ متولی ہوگا۔ اور اگر سب ہی ایجھے ہول تو جو بردا ہے وہ ہوگا۔ اگر چہد اُسکے بعد بہتر ہے وہ متولی ہوگا۔ اور اگر سب ہی ایجھے ہول تو جو بردا ہے وہ ہوگا۔ اگر چہد اُسکے بعد بہتر ہے وہ متولی ہوگا۔ اور اگر سب نا اہل ہول تو کسی اجنبی کو قاضی متولی مقرر کریگا اُس وقت تک کے لیے کہ ان میں کا کوئی اہل ہوجا ہے۔ دالبحر الرائن، کیاب الوق، ج 6، م 387

ایک زیادہ برہیز گارے اور دوسرازیادہ ہوشیارتو کے بنائیں گے:

سوال: اگرایک زیادہ پر ہیزگار ہے دوسرا کم مگرید دوسراونف کے کام کو پہلے گا برنبست زیادہ جانتا ہوتو کس کومتولی کیا جائے؟

جواب: اگرایک زیادہ پر ہیزگار ہے دوسرا کم گریددوسراوقف کے کام کو پہلے برنسبت زیادہ جانتا ہوتو ای کومتولی کیا جائے جب کداس کی طرف سے خیانت کا اندیشہ (فتاوي سديه، كناب الوقف، الناب الحاسس، ح2، ص411)

بهوب

# جس کے لیے تولیت کی وصیت کی وہ نابالغ ہے تو کیا کریں گے؟

سوال :اگرواقف نے وصیت کی کہ میرے بعد میر الڑ کا متولی ہوگا ، واقف مرگیااوراس کالڑ کا ابھی نابالغ ہے،تو کیا تھم ہے؟

جواب : واقف نے وصیت کی کہ میر ہے بعد میر الڑکا متولی ہوگا اور واقف کے مرنے کے وقت کڑکا مانولی ہوگا اور واقف کے مرنے کے وقت کڑکا نابالغ ہے توجب تک نابالغ ہے دوسرے شخص کومتولی کیا جائے اور بالغ ہونے پرلڑ کے کوتولیت وی جائے گی۔

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى، ح6، ص584)

# جس كووا قف نے متولى كيا قاضى اسے بلاوجه معزول نہيں كرسكتا:

سوال: واقف نے جس کومتولی کیا ہے ، کیا قاضی اسے معزول کرسکتا ہے؟
جسواب : واقف نے جس کومتولی کیا ہے وہ جب تک خیانت نہ کرے قاضی
معزول نہیں کرسکتا اور بلا وجہ معزول کر کے قاضی نے دوسر کے واسکی جگہ متولی کر دیا تو دوسر ا متولی نہیں ہوگا کہ وہ پہلا بدستورمتولی ہے۔ اور قاضی نے متولی مقرر کیا ہوتو بغیر خیانت بھی
اسے معزول کیا جاسکتا ہے۔

(اورصورت مذکورہ میں)وا نف کواختیار ہے متولی کومطلقاً جدا کرسکتا ہے۔

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في عول الباطر، ح6، ص586)

واقف کواختیار ہے کہ متولی کومعزول کرکے دومرامتولی مقرر کروے یا خودا پنے آپ متولی بن جائے۔ (فنع القدیر، کتاب الوقف، ح5، ص 424)

جس كوقاضى نے متولى مقرر كياوا قف اس كومعزول نبيس كرسكتا:

سوال: اگرقاضی نے متولی مقرر کیا تو کیا واقف اسے معزول کرسکتا ہے؟
جسواب: واقف نے کسی کومتولی ہیں کیا ہے اور قاضی نے مقرر کر دیا تو واقف اب اس کو جُد انہیں کرسکتا۔ (دالمعتاد، کمار الوقف، مطلب دی عرل الماطر، ح 6، ص 586)

ایک وقف کے دومتولی:

سوال : ایک وقف کے متعلق دووقف نامے ملے ، ایک میں ایک شخص کومتولی لکھا ہے اور دوسرے میں دوسر مے خص کو ، تو کیا تھم ہے؟

جسواب : ایک و نقف کے متعلق دوو نف نامے ملے ایک میں ایک شخص کومتولی بنانا کہ سے اور دوسرے میں و میر کے شخص کو متولی بنانا کہ میں اور دوسرے میں دوسرے شخص کو اگر دونوں کی تاریخیں بھی آ گے بیچھے ہیں جب بھی بید ونوں اُس وقف کے متولی ہیں شرکت میں کام کریں۔

(درمخنار ، كتاب الوقف، ج6، ص647)

سوال: اگردومتولی ہوں تو کیاا یک تنہاوقت میں تصرف کرسکتا ہے؟

جواب: دوشخصوں کومتولی کیا توان میں تنہاا یک شخص وقف میں کوئی تصرف نہیں

کرسکتا جتنے کا م ہونگے وہ دونوں کی مجموعی رائے سے انجام پائیں گے اور اِن میں سے اگر
ایک نے کوئی کا م کرلیا اور دوسرے نے اُسے جائز کر دیاا یک نے دوسرے کو وکیل کر دیا اور
اس نے اُس کا م کوانجام دیا تو جائز ہے کہ دونوں کی شرکت ہوگئی۔

(فتاوي سنديه كتاب الوقف الباب الخامس بج2، ص410)

واقف کے خاندان والوں کوتولیت میں ترجیح دی جائے گی: **سوال** : واقف کے خاندان دالےموجود ہوں ،تو کیاانہیں تولیت میں ترجیح دی

سوال: واقف کے خاندان دالے موجود ہوں ،تو کیا انہیں تو لیت میں تر بیج دی جائے۔ جائے گی؟

ہوا ورا گرمخصوص کر دی تو دوس<sub>رے ک</sub>ومتولی نہیں بنا <del>سکتے</del> مگر اُس صورت میں کہ خاندان والوں میں کوئی امین نه ملتا ہو۔ (ىنهار شريعت،حصة10،ص580)

متولی کا دوسرے کومتولی بنانا:

سوال: متولی می دوسرے کوانی جگه متولی بناسکتا ہے؟

جواب :متولی این حیات وصحت میں دوسرے کواپنا قائم مقام کرنا جا ہتا ہے یہ جائز تہیں مگر جب کہ عموماً تمام اختیارات اُسے سپر د ہوں (لیعنی آ گے متولی بنانے کا اختیار ا ہے ہو) تو بد کرسکتا ہے۔ ( فقاوی مندید، کتاب الوقف، الباب الخامس، ج2،ص412) ہاں متولی کو بیدا ختیار ہے کہ مرتے وقت دوسرے کے لیے تولیت کی وصیت کر جائے اور بیدد وسرا اُسکے بعدمتولی ہوگا۔

(فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج5، ص450)

#### اہل محلّه کا متولی بنانا:

سيوال: متولى معبر كانتقال موكيا المل محلّه في رائے سے بغير اجازت قاضی کسی کومتولی مقرر کیا تو کیا تھم ہے؟

جسواب امتولى مجدكا انقال موكيا المل محلّه في رائ سي بغيرا جازت قاضی کسی کومتولی مقرر کیا تو اصح به ہے کہ بیٹن متولی نہیں کہ متولی مقرر کرنا قاضی کا کام

(فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج5، ص450)

ظاہر بیہ ہے کہ بیٹم سلطنت اسلام کے لیے ہے جہاں قاضی ہوتے ہیں اور وہ ان امورکوانجام دیتے ہیں اور چونکہ اس وفت ہندوستان میں نہتو قاضی ہے نہ اسلامی سلطنت الی حالت میں اگر اہل محلّہ کا متولی مقرر کرنا سیح نہ ہوتو اوقاف بغیر متوّلی رہ کر ضائع ہوجا تیں گے،لہذا یہاں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے دوسرے قول پرجس کوغیراضح کہا جاتا ہے فتو کی دینا جا ہیے لیعنی اہل محلّہ کا متولی مقرر کرنا جائز ہے اور جسے بیالوگ مقرر كريل كےوہ جائز متولی ہوگا اور اُس كےتصر فات مثلاً كرابيدوغيرہ پردينا پھراُن كوضرورت

(بىهارشرىغىت،خصە10،ص581)

میں صرف کرناسب جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

متولی کی اجرت اجرت مثل تک کی جاسکتی ہے:

سوال : واقف نے متولی کے لیجن تولیت جو پھیمقرر کیا ہے اگروہ کم ہے تو زیادہ کیا جاسکتا ہے؟

جسواب: واقف نے متولی کے لیے حق تولیت جو پھیمقرر کیا ہے اگر بلخاظ خدمت وہ کم مقدار ہے تو قاضی اُجرت مثل تک اضافہ کرسکتا ہے۔

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب المراد من العشرالخ، ح6، ص669)

متولی وقف کے لیے ملازم رکھ سکتا ہے:

سوال: متولى وقف كے ليے ملازم ركھ سكتا ہے؟

جسواب امتولی وقف کے کام کے لیے ملازم نوکرر کھ سکتا ہے اور ان کی تخواہ دے سکتا ہے اور اُن کوموقوف کر کے اُن کی جگہ دوسرے رکھ سکتا ہے۔

(فتع القدير، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتوى، ج5، ص450)

متولى اين اولا دكووقف كااجرنبيس ركاسكتا:

سوال: کیامتولی بی اولاد میں ہے کی کود تف کا اجرر کھ سکتا ہے؟ جواب: متولی نے اپنی اولا دیا اپنے باپ دادا کے ہاتھ وقف کی کوئی چیز بیچ کی یا ان کونو کرر کھایا اُجرت پران سے کام کرایا ہیں سب ناجا تزہے۔

(درمختار، كتاب الوقف، ح6، ص699)

موتوفه زمین مکان بنا کر کرایه بردے یافصل اُ گائے؟

سوال : جس زمین کی آمدنی وقف ہے متولی اس میں مکان بنا کر کرایہ پردے اُ گا۔ کے؟

جواب : اگروننی زمین شهر سے متصل بواور دی کھتا ہے کہ مکانات بنوانے میں

آمدنی زیادہ ہوگی اور کھیت رکھنے میں آمدنی کم ہے تو مکانات بنواکر کرایہ پر دے سکتا ہے اورا گرمکانات میں بھی اتنا ہی تفع ہوجتنا کھیت رکھنے میں تو مکان بنوانے کی اجاز ہے نہیں۔ (فتح القدير، كناب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ح5، ص451)

وقف کی زمین میں سی نے مکان بنادیا تو وہ مکان کس کا ہوگا؟:

**سوال**:وقف کی زمین میں کسی نے مکان بنایا تو وہ مکان کس کا ہے؟

جواب : وقفى زمين مين متولى في مكان بنايا جا بوقف كرو ي سے بنايا يا

اہیۓ رویے سے بنایا مگر وقف کے لیے بنایا یا پچھ نبیت نہیں کی اِن صورتوں میں وہ وقف کا مکان ہے اور اگرا ہے رو ہے سے بنایا اور اپنے ہی لیے بنایا اور اس پر گواہ بھی کر لیا تو خود اس ا کا ہےاور دوسرانخص بنا تااور کچھ نبیت نہ کرتا جب بھی اُس کا ہوتا۔

(فناوي ېنديه، كتاب الوقف،الباب الخامس،ج2،ص415,416)

متولی کا وقف پرا دھاریسے خرج کرنے کا حکم:

**سوال**:متولی نے وقف کی مرمت وغیرہ میں اپناذ اتی روپہیصرف کر دیا اور پی

، شرط كر لى تقى كدوا يس كلول كانو كيا تكم يد؟

جواب امتولی نے وقف کی مرمت وغیرہ میں اپتاذ اتی روپیے صرف کر دیا اور ب

، شرط کرلی تھی کہوا کیں لیے لوں گا تو واپس لے سکتا ہے اور اگر وقف کا روپیدا ہے کام میں الم صرف كرديا پهراً تنابى اينياس سے وقف ميں خرج كرديا تو تاوان سے برى ہے۔

(فناوي سنديه، كتاب الوقف،الباب الخامس، ح2، ص416)

ممرابیا کرنا جائز نہیں اور اگر وقف کے رویے اپنے روپے میں ملا دیاتو کل کا

(بهارت شریعت،حصه10،ص584)

متولی نے مزدوروں کے ساتھ ل کر کام کیا تواسے اجرت نہیں ملے گی: **سوال** :متولی نے مزد دروں کے ساتھ ال کر کام کیا تو وہ اس کی اجرت لے سکتا

جواب متولی نے اگر مزدوروں کے ساتھ وہ کام کیا جومزدور کرتے ہیں اور اسکے فرائض سے بیکا علیہ میں میں اور اسکے فرائض سے بیکام ندتھا تو اسکی اُجرت متولی ہیں لے سکتا۔

(البحرالرائق، كباب الوقف، ح5، ص409)

متولی اندها بہرا گونگا ہو گیا تو کیا حکم ہے:

سوال: متولی اگراندها بهرا گونگا بوگیا تو کیا تھم ہے؟

**جواب**: متولی اگراندها بہرا گونگا ہو گیا گر اِس قابل ہے کہلوگوں ہے کام لے سکتا ہے توحق تولیت ملے گاور نہیں۔

(فتاوى بنديه، كتاب الوقف، الباب الحامس، ج2، ص425)

متولی یا گل ہو گیا تو کیا حکم ہے:

سوال: متولى ياكل بوگياتو كياتكم بع؟

جواب : متولی کوجنون مطبق ہوگیا لیخی ایک سال جنون کوگرر گیا تو تولیت سے علیٰ کدہ و کر دیا جائے اور اگر بیٹ فض اچھا ہوگیا اور کام کے لائق ہوگیا تو اسے تولیت پر مامور کیا جائے اور اگر بیٹ اندین کناب الوقف، الفصل الاول فی المتولی ،ج5، م 451)

متولی برلوگوں نے خیانت کا الزام لگایا تو کیا کریں گے؟:

سوال: متولى يركس فطعن كيا كه فائن بي و كيام م

جواب: متولی پرکسی نے طعن کیا کہ مثلاً خائن ہے تو فقط لوگوں کے کہد دینے سے اُس کاحق تو لیت باطل نہیں ہوگا اور ندا کے اور حق بیل خیانت ثابت ہوجائے تو برطرف کیا جائے گا۔ اور حق بھی بند ہوجائے گا اور اگر پھرا کی مالت درست و قابل اطمینان ہوجائے تو پھرا ہے متولی کر دیا جائے اور حق تو لیت بھی دیا جائے۔

### کن لوگوں پر وقف درست ھے اور کن پر نھیں

# موقوف عليهم (جن بروقف كيا)ان كاعتبار يوقف كي اقسام:

سوال: وتف كننى مم كابوتا ب؟

جواب: وتف تین طرح ہوتا ہے صرف فقرا کے لیے وتف ہو مثلاً اس جاکداد
کی آ مدنی خیرات کی جاتی رہے یا اغنیاء کے لیے پھر فقرا کے لیے۔ مثلاً نسلاً بعد نسل اپنی
اولاد پر وقف کیا اور یہ ذکر کر دیا کہ اگر میری اولاد میں کوئی ندر ہے تواسکی آ مدنی فقرا پر صرف
کی جائے یا اغنیا وفقرا دونوں کے لیے جیسے کوآں ، سرائے ، مسافر خانہ، قبرستان ، پانی پلانے
کی سبیل ، پل ، مجد کہ ان چیزوں میں عرفا فقرا کی تخصیص نہیں ہوتی ، الہٰ ذااگر اغنیا کی تصریح
نیکرے جب بھی ان چیزوں سے اغنیا فاکدہ اُٹھا کتے ہیں اور ہیتال پر جاکدا دوقف کی کہ
اسکی آ مدنی سے مریضوں کو دواکیں دی جا کیں تواس دواکو اغنیا اس وقت استعال کر سکتے
ہیں جب واقف نے تعم کردی ہوکہ جو بیار آئے اُسے دوادی جائے یا اغنیا کی تصریح کردی
ہوکہ امیر وغریب دونوں کو دواکیں دی جا کیں۔ (در سخنا دی کتاب الوقت ، ج 600,611 الوقت ، ج 600,611 کی اُسے دوادی جائے یا اغنیا کی تصریح کردی

## صرف اغنياير وقف درست نبيس:

سوال: كياصرف اغنيا بروقف موسكتا ي

**جواب**: صرف اغنیا پروقف جائز نہیں ہاں اگر اغنیا پر ہوائے بعد فقر اپر اور جن اغنیا پروقف کیا جائے ان کی تعدا دمعلوم ہوتو جائز ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ح2، ص369)

<u>مسافروں بروقف:</u>

سوال: اگرمسافروں پروتف کیا تو کیا تھم ہے؟
جسواب: مسافروں پروتف کیا یعنی وقف کی آمدنی مسافروں پرصرف ہویہ
وقف جائز ہے اورا سکے ستحق وہی مسافر ہیں جوفقیر ہوں جومسافر مالدار ہوں وہ حقدار نہیں۔
(مناوی بندید، کناب الوقف،الباب الثالث فی المصارف،الفصل الاول، ۲۰ص 369)

#### امورخير بروقف:

سوال: اگرامور خیر برونف کیا تو کیا تا کم ہے؟

جواب :اگرامور خیر کے لیے وقف کیا اور بیکہا کہ آمدنی سے پانی کی مبیل لگائی جائے یالز کیوں اور یتامیٰ کی شادی کا سامان کردیا جائے یا کیڑے خرید کر فقیروں کو دیے جائيں يا ہرسال آمدنی صدقه کردی جائے یاز مین دقف کی کداسکی آمدنی جہاد میں صرف کی جائے یا مجاہدین کا سامان کردیا جائے یائر دوں کے گفن دنن میں صرف کی جائے بیرسب صورتيل جائز ہيں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف،الباب الثالث في المصارف،الفصل الاول،ج2،ص369)

سرك اوريل كے ليے زمين وقف كرنا:

سوال: راسته سرك اوريل كے ليے دنف كر كتے ہيں؟

جسواب : زمین خرید کرراستہ کے لیے وقف کر دی کہ لوگ چلیں سے یا سڑک بنوا وی دوقف سی ہے۔ اُس کے در نثر دعوٰ ی نہیں کر سکتے۔ یو بیں بل بنا کر وقف کیا تو بیب بل کی عمارت و تف ہے۔

(فتاوي خانيه، كتاب الوقف، ح2، ص299)

### اولاد پر یا اپنی ذات پر وقف کا بیان

این او براوراین اولا و کے او بروقف کرنے کی صورت:

سوال : کیاا پے او پراورا بی اولا دے او پروقف کر سکتے ہیں؟ اوراس کی کیا مورت ہے؟

جواب: کی ہاں! اپناورا پی اولا دیر وقف کر سکتے ہیں، اس کی صورت ہے ہے کہ بول کیے کہ اس جائیدا دکو میں نے اپناوی وقف کیا میرے بعد اس کی آمدنی فقر اپر خرج ہوگی، ای طرح بیجائیدا دمیری اولا دیر وقف ہے وہ ندر ہے تو فقراء پر فقاوی ہندیہ میں ہے: یوں کہا کہ اِس جائیدا دکو میں نے اپنا اوپر وقف کیا میرے بعد فلال پر اُسکے بعد فقرا پر بیوقف جائز ہے۔ یو ہیں اپنی اولا دیانسل پر بھی وقف کرنا جائز ہے۔

(فئاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، العصل الاول، ج2، ص371)

اولا دیروقف کیا تواسے ملے گا جوآ مدنی کے وقت موجود ہو:

سبوال : جواولا دونف کے دفت موجود ندہو کر آمد نی کے دفت موجود ہوتو کیا اسے حصہ ملے گا؟

جبواب : الجی اولا و پروتف کیاا کے بعد مساکین وفقر اپرتو جواولا وآمدنی کے وقت موجود ہے اگر چہ وقف کے وقت موجود تھی اُسے حصہ ملے گا اور جو وقف کے وقت موجود تھی اُسے حصہ ملے گا اور جو وقف کے وقت اُسے موجود تھی اُسے حصہ بیں ملے گا۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف الباب الثالث في المصارف الفصل الاوز مع 2، ص 371)

غیرموجوداولا دیروقف درست ہے۔

سوال : اولادنیں ہے اور اولاد پر یوں وقف کیا کہ جومیری اولاد پیدا ہووہ اللہ من کی ستی ہے، کیا یہ وقف درست ہے؟

جسواب :اولادبیس ہےاوراولادیر بول وقف کیا کہ جومیری اولاد پیدا ہووہ

آ مدنی کی مستحق ہے بیدوقف سی ہے اور اِس صورت میں جب تک اولا و پیدا نہ ہووقف کی جو يجه آمدني موكى مساكين برصرف موكى اور جب اولاد بيدا موكى تواب جو يجه آمدني موكى (فناوي حانيه، كناب الوقف، فصل في الوقف على الاولاد، - 2، ص316)

اولا ديروقف كياتو كون اس ميں شامل ہوگا؟:

سسبوال: اولا ديروقف كياتو كون كون شامل بوگا اورصرف لزكول يا صرف لزكيون يروقف كياتو كون شامل موكا؟

جسواب: اولا ديروقف كياتولزك اورلز كيان اورختي ( أيجوا ) سب اس مين داخل ہیں اور لڑکوں پر وقف کیا تو لڑکیاں اور خنتیٰ داخل نہیں اور لڑکیوں پر وقف کیا تو لڑ کے اور صنی داخل نبیں اور یوں کہا کہ لڑ کے اور لڑ کیوں پر وقف کیا تو صنی واخل ہے کہ وہ حقیقة لڑ کا ہے یالڑ کی اگر چہ ظاہر میں کوئی جانب متعین نہ ہو۔

(فتاوى سِديه، كتاب الوقف، الماب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج 2، ص 371)

عالم اولا ديروقف كيا توغيرعالم كوبيس ملے گا:

سوال: اگراولاد میں جوعالم ہواس پر وقف کیا تو کیا تھم ہے؟

جسواب: این اولا دمیں جوعالم ہواُس پر وقف کیا تو غیرعالم کوہیں ملے گااور فرض كروجهونا بجهجهود كرمر كياجو بعديس عالم موكيا توجب تك عالم نبيس مواب استنيل ملے گا۔ اور نداس زماند کی آمدنی کا حصہ اسکے لیے جمع رکھا جائے گا بلکہ اب سے حصہ پانے

(فتأوى سديه كتاب الوقف البال الثالث في المصارف الفصل الثاني و 2، ص373)

ية شرط لگائی كه جوكوئی مذہب حقی سے عدول كرے وہ وقف سے خارج ہے:

سوال : این جا نداداولاد بروقف کی اور بیشرط کردی که جوکوئی ند به امام اعظم ابوصنيفه رمى اللهنالي حنس فتقل موجائ كاوه وقف عدفارج موكاتو كياحكم إاور ای طرح میشرط رکھی کہ جوکوئی اہلسنت سے نکلے گا وقف سے خارج ہوجائے گا تو کیا تھم

ے?

جواب: اپنی جا کداداولاد پروتف کی اور پیشر طکردی کہ جوگوئی ندہب امام اعظم الوصنیفہ رمی (الفائلی عدے خات ہوجائے گاوہ وقف سے خارج ہوگا تو اس شرط کی پابندی ہوگی اور فرض کروایک نے دوسرے پر دعوے کیا کہ اس نے ندہب خفی سے خروج کیا اور مدعی علیدا نکار کرتا ہے تو مدی (جس نے دعوی کیا ہے اس) کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا اور گواہوں سے ثابت ندکر سے تو مدعی علید (جس پر دعوی کیا ہے اس) کا قول معتبر ہوگا اور اگواہوں سے ثابت ندکر سے تو مدعی علیہ (جس پر دعوی کیا ہے اس) کا قول معتبر ہوگا اور اگر بیشرط ہے کہ جو فد ہب اہلسنت سے خارج ہووہ وقف سے خارج اور اُن میں کوئی رافضی ، خارجی، وہائی وغیرہ ہوگیا تو وقف سے نکل گیا۔ یو بیں اگر تھلم کھلا مرتد ، وگیا جب کھی خارج ہے۔ اگر تو ہر کر کے پھر ند ہب اہلسنت کو تبول کیا تو اب بھی وقف سے محروم ہی رہے گاہاں اگر واقف نے بیشر طرکردی ہو کہ اگر تا ئب ہوکر ند ہب اہلسنت کو تبول کر ہے تو وقف کی آ مدنی کا شخص ہوجائے گا تو اب اسے مطے گا۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الرابع، ح2، ص406)

اولا دى اولا دېروقف كيا تواس كاتكم:

سوال: اگراولا داورادلادی اولا دیروقف کیاتو کیاتام ہے؟

جواب : اولا داوراولا دکی اولا د پروقف کیا تو صرف دو بی پشت تک کی اولا د پرقف کیا تو صرف دو بی پشت تک کی اولا د خقدار ہے پوتے کی اولا دستخق نہیں اوراس میں بھی بیٹی کی اولا دیعنی نوا سے نواسیوں کا حق نہیں اورا گریوں کہا کہ اولا دیھراولا دکی اولا دیھرائی اولا دیعنی تین پشتیں ذکر کر دیں تو یہ اسیابی ہے جسے نسلاً بعدنسل اور بطنا بعد طن کہتا کہ جب تک سلسلہ اولا دمیں کوئی باتی رہ کا اسیابی ہوجائے تو فقر اکو ملے گا۔

(فتاوي حانيه، كتاب الوقف، فصل في الوقف على الاولاد، ي 2، ص313)

صحت میں فقرایر وقف کیا تو واقف کے فقیر ور شکودینا بہتر ہے:

سوال: این صحت میں نقرابر وقف کیا اور واقف کے ورثهٔ فقیر ہیں تو کیا انہیں

دے کتے ہیں؟

Marfat.com

جسواب بصحت میں فقر اپر وقف کیا اور واقف کے ورث فقیر ہوں تو ان کو دیا زیادہ بہتر ہے مگر اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ کل مال انہی کو نہ دیا جائے بلکہ کچھ اِن کو دیا جائے اور کچھ غیرول کو اور اگر کل دیا جائے تو ہمیشہ نہ دیا جائے کہ ہیں لوگ بین ہجھے لگیں کہ انھیں پر وقف ہے۔ (مناوی خانیہ، کتاب الوقف، مصل الوقف علی القرامات، عے مم 320)

<u> فقرایر وقف کیاتواس کا بہترمصرف</u>:

سوالی: صحت میں جودقف فقرا پر کیا گیا اُس کا بہتر مصرف کون سے فقرابیں؟

جواب : صحت میں جودقف فقرا پر کیا گیا اُس کا مصرف اولا د کے بعد سب سے

بہتر واقف کی قرابت والے ہیں پھرا سکے آزاد کردہ غلام پھرا سکے پڑوی والے پھرا سکے شہر
کے دہ لوگ جوواقف کے پاس اُٹھنے بیٹھنے دالے اُسکے دوست احباب تھے۔

(فتاوي حالبه كناب الوقف فصل الوقف على القرابات ، ج 2. ص 320)

ر ہائش کے لیے وقف کیا تو کرایہ پرنہیں دے سکتے:

سوال: اپن اولا د پر د ہائش کے لیے وقف کیا تو کیا وہ کرا ہے پر دے سکتے ہیں؟

جواب : پن اولا د پر مکان وقف کیا ہے کہ یہ لوگ اُس میں سکونت (رہائش)

ر جیس تو اس میں سکونت ہی کر سکتے ہیں کرا ہے پر نہیں دے سکتے ،اگر چہاولا د میں صرف ایک ہی فضل ہے اور مکان اسکی ضرورت نے زیادہ ہے۔ اور اگر اسکی اولا د میں بہت سے اشخاص ہوں کہ سب اس میں سکونت نہیں کر سکتے جب بھی کرا ہے پر نہیں دے سکتے بلکہ باہمی رضا مندی سے نمبروار ہرایک اس میں سکونت کرسکتا ہے۔

(فتح القدير كناب أاوقف ع 5، ص 426)

جس برر ہائش کے لیے وقف ہے وہ بیوی ساتھ رکھ سکتا ہے:

سوال : جس پر سکونت کے لیے وقف ہے تو کیاا پنے ساتھ اپن بیوی بھی رکھ
سکتا ہے؟

فيضان فرض علوم دوم

بيوه كے ليے مكان وقف كيا اور بعد ميں بيوه نے نكاح كرليا:

سوال: مکان وقف کیااور شرط بیکردی کدمیری فلال بیوه جب تک نکاح نه کرےاس میں سکونت کرے۔ واقف کے مرنے کے بعد اُسکی بیوه نے نکاح کرلیا تو کیا تھم ہے؟

جسواب: مکان وقف کیااور شرط بیر دی که میری فلال بیوه جب تک نکاح نه کرے اس میں سکونت کرنے۔ واقف کے مرنے کے بعد اُسکی بیوه نے نکاح کرلیا تو سکونت کاحق جب بھی جق سکونت کاحق جاتا رہااور نکاح کے بعد پھر بیوه ہوگئی یا شوہر نے طلاق دیدی جب بھی حق سکونت کاون جاتا رہااور نکاح کے بعد پھر بیوه ہوگئی یا شوہر نے طلاق دیدی جب بھی حق سکونت کودنہ کریگا۔۔

ا ہے بڑوں کے فقرابر وقف کیا تو کون لوگ مستحق ہیں؟: سوال: اپنے بڑوں کے فقرابر دقف کیا تو کون لوگ مستحق ہیں؟

#### مشاع کی تعریف اور اس کا وقف

مشاع كامعني

سوال: مشاع (مشترک) کے کہتے ہیں؟

جواب:مشاع اُس چیز کو کہتے ہیں جسکے ایک جز وغیرمتعین کا یہ ما لک ہواور دوسرا شخص بھی اس میں شریک ہولیعنی ، دونوں حصوں میں امتیاز نہ ہو۔

(بىپارشرىغىت،خصە10،ص538)

مشاع كى اقسام:

سوال: مشاع كي تني سميل بير؟

جواب: ایک دوسمیس میں:

ا یک قابل قسمت جوتقیم ہونے کے بعد قابل انتفاع باقی رہے جیے زمین،

مکان به

دوسری غیر قابل قسمت کے تقلیم کے بعداس قابل ندر ہے جیسے حمام، چکی، چھوٹی س کہ تفری کے تقلیم کردیے ہے ہرایک کا حصہ بریکار ساہوجا تا ہے۔

وفتاوي سنديه اكتاب الوقف الباب الثاني اج2 اص365)

مشاع کے وقف کا حکم:

سوال: مشاع كوقف كاكياتكم ب؟

جبواب : مشاع غیرقائل قسمت کاوقف بالاتفاق جائز ہے اور قابل قسمت ہو اور تقسیم سے پہلے وقف کرے توضیح یہ ہے کہ اس کاوقف بھی جائز ہے اور متاخرین نے اِی قول کواختیار کیا۔ (فناوی بندید، کتاب الوفف،الباب النادی، ح2، ص 365)

مشاع جگه كومسجديا قبرستان بيس بناسكتے:

سوال: مشاع عِكه كوم عديا قبرستان بناسكتے بيں؟

مه فيمان فرض علوم دوم

جواب: مشاع کو مجدیا قبرستان بنانابالا تفاق ناجائز ہے جاہے وہ قابل قسمت ہو یا غیر قابل قسمت کیونکہ مشترک ومشاع میں مہایا قر اباری مقرر) ہو عتی ہے کہ دونوں باری باری اس چیز سے انفاع (فائدہ) حاصل کریں مثلاً مکان میں ایک سال شریک سکونت (ربائش) کر ہے اور ایک سال دوسرار ہے یا وقف ہے تو وہ شخص رہے جس پر وقف بوا ہے یا کر ایہ پر دیا جائے اور کرایہ مصرف وقف میں صرف کیا جائے گر مجد و مقبرہ ایس جوا ہے یا کرایہ کہ ان میں مہایا قر اباری مقرر) ہوسکے بینیں ہوسکتا کہ ایک سال تک اُس میں فن ہوا ور ایک سال شریک اس میں سکونت کر سے یا ایک سال تک قبرستان میں مرد سے فن ہوں اور ایک سال شریک اس میں زراعت کر سے یا ایک سال تک قبرستان میں مرد ورنوں کے لیے مشاع کا وقف ہی درست نہیں۔

(فتح القدير، كتاب الوقف، ح5، ص426 المحويره نيره، كتاب الوقف، 431)

ایک دارث نے دیگرور شکی اجازت کے بغیرتر کہ کومسجد بنادیا:

سوال: ایک محص فوت ہوا درائت میں زمین چھوڑی ، فوت ہونے والے کی ہوئی نے سے مبعد بنادیا حالانکہ دیگر ورث کا بھی اس میں حق ہے ، کیا بی جگہ مبعد ہوجائے گی؟

جواب: صورت متنفسرہ میں باجماع مسلمین وہ ہر گزمسے نہیں بلکہ ایک زمین کے برستورا ہے مالکوں کی ملک پر باقی ، کہ جب بی عورت تنہا اس کی مالک نہیں جیسا کہ بیان ساکل ہے تو وہ ساری زمین اس کے وقف نہیں ہو حتی ، نہ بیمکن کہ اس میں ساکل ہے تو وہ ساری زمین اس کے وقف کئے ہے وقف نہیں ہو حتی ، نہ بیمکن کہ اس میں سے اس کے حصہ کو مسجد کھم ہرادیں باقی ملک دیگر ورث مجھیں کہ جب وہ غیر مقسم ہے تو اس کا حصہ متعین نہیں اور مسجد بالا جماع مشاع نہیں ہو سکتی ہاں اگر باقی ورث سب عاقل بالغ جوں اور سب بالا تفاق اس وقت مجد بت کو جائز کردیں تو اب جائز ہوجائے گی۔

(فتاوی رضویه ملحصاً دح 16 مص 407)

مشترک حصہ وقف ہوا تو تقسیم کون کرائے گا:

سے وال بمشترک زمین میں سے ایک نے اپنا حصہ وقف کر دیا تو دوسرے

فيضان فرض علوم دوم

شريك سے تقسم كون كرائے گا؟

جواب : زمین مشترک میں اس نے اپنا حصہ وقف کر دیا تو اسکا بڑوارہ (تقسیم) شریک سے خود بید واقف کر اے گا اور واقف کا انتقال ہو گیا ہوتو متولی کا کام ہے اور اگر اپنی نصف زمین وقف کر دی تو وقف و فیر وقف میں تقسیم یوں ہوگی کہ وقف کی طرف سے قاضی ہوگا اور غیر وقف کی طرف سے می خود یا یوں کر ہے کہ غیر وقف کو فر وخت کر دے اور مشتری ہوگا اور غیر وقف کی طرف سے می خود یا یوں کر ہے کہ غیر وقف کو فر وخت کر دے اور مشتری کے مقابلہ میں وقف کی تقسیم کرائے۔

ایک مقابلہ میں وقف کی تقسیم کرائے۔

(بدایہ، کناب الوف ، ح کے مقابلہ میں وقف کی تقسیم کرائے۔

دواشخاص میں مشترک زمین کودونوں نے وقف کردیا:

سوال: دو خصول میں مشترک زمین تھی دونوں نے وقف کردی تو کیا تھم ہے؟

جسواب: دو خصول میں مشترک تھی اور دونوں نے اپنے جھے وقف کر دینوں کے دومقصد مختلف ہوں دینوں نے ایک ہی مقصد کے لیے وقف کیے یا دونوں کے دومقصد مختلف ہوں مثلاً ایک نے مساکیین پر صرف کرنے کے لیے دوسرے نے مدرسہ یا مجد کے لیے اور دونوں نے متولی بنایا دونوں نے الگ ایٹ وقف کا متولی مقرد کیا یا ایک ہی شخص کو دونوں نے متولی بنایا یا ایک شخص کو دونوں نے متولی بنایا مقصد کے لیے اور نصف دوسرے یا ایک شخص کے اور نصف دوسرے یا ایک شخص نے اپنی کل جا کدادوقف کی مگر نصف ایک مقصد کے لیے اور نصف دوسرے مقصد کے لیے یوسب صور تیں جائز ہیں۔

(فتاوى سديه، كتاب الوقف، الباب الثاني، ح2، ص365)

## وقف میں شرائط کا بیان

واقف ہرطرح کی شرط رکھ سکتا ہے بشرطیکہ خلاف شرع نہ ہو: سوال: واقف کس طرح کی شرط لگا سکتا ہے اور کس قتم کی نہیں؟

جواب: واقف کواختیار ہے جس تم کی جاہے وقف میں شرط نگائے اور جوشرط لگائے گا اُس کا اعتبار ہوگا۔ ہاں ایسی شرط نگائی جوخلاف شرع ہے تو بیشرط باطل ہے۔ اور اس کا اعتبار نہیں۔ (ددالمعنار ، کناب الوقف ، فصل فی بقل کند الغ ، ح 6، ص 561)

زندگی میں اسے لیے آمدنی کی شرط رکھنا درست ہے:

سسوال : واقف نے بیشرط کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گل آمدنی یا اسکے اسے جز کا میں مستحق ہوں اور میر ہے بعد فقرا کو ملے یا بیشرط کہ آمدنی سے میر اقرض ادا کیا ہے کہ فقرا کو ، تو کیا بید کی جانے گھر فقرا کو ، تو کیا بید کی جگ میں لوں گا پھر قرض ادا ہوگا پھر فقرا کو ، تو کیا بید صور تیں جائز و درست ہیں؟

جواب: جي بال! بيسب صورتين جائز بير\_

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الرابع م-2، ص 398)

الابرري سے كتب لينے كے ليے ايدوائس كى شرط ركھنا:

سوال : وقف كالا بررى مين اس طرح كى شرط ركى جاعتى بكدايدوانس أو أرقم ركه كري كتاب لي جاسكتے بن؟

جواب شرط واقف کااعتبار کیاجائے گا۔۔۔۔اگریشر طکر دی کہ کتاب جو نہ عاریثہ کے جانا جا ہے اتنا مال اس کے بوش کو یا بطور کر وی رکھا جائے تو یونہی کیا جائے گا بے اتنا مال اس کے بوش کو یا بطور کر وی رکھا جائے تو یونہی کیا جائے گا بے اس کی اجازت تو م یا اشخاص خاص کو دی تو انہیں کیلئے ۔ اور تام تو عام۔ دونا مورعام تو عام۔ دونا ورعام تو عام۔ دونا وی دصویہ ہے 16 میں 570 میں 570 میں 650 میں دونا وی دونا وی دونا میں دونا میں دونا وی دونا میں دونا میں دونا میں دونا وی دونا میں دونا وی دونا میں دونا وی دونا میں دونا

# وه جگهبیس بیس جهان واقف کی شرا نط کا اعتبار نبیس:

سوال: وه كون م جَهُم بين جهال واقت كي شرا يُط كا عتبار نبين؟

جواب : چند جگہوں میں واقف کی شرط کا اعتبار نہیں بلکہ اُس کے خلاف عمل کیا جائے گا مثلاً (1) اُس نے بیشرط لکھ دی کہ جا کداداگر چہ برکار ہوجائے اُس کا تبادلہ نہ کیا جائے گا اور شرط کا کھا ظاہیں کیا جائے گا۔ (2,3) یا جائے تو اگر قابل انتفاع ندر ہے تبادلہ کیا جائے گا اور شرط کا کھا ظاہیں کیا جائے گا۔ (2,3) یا بیشرط ہے کہ متولی کو قاضی معزول نہیں کرسلتا یا وقف میں قاضی وغیرہ کوئی مداخلت نہ کرے بیشرط ہی باطل ہے کہ نااٹل کو قاضی ضرور معزول کردے گا۔ وقف کی قاضی کی طرف ہے تکرانی ضرور ہوگی (4) یا بیشرط ہے کہ وقف کی زمین یا مکان ایک سال سے زیادہ کو لیے کی کو کرابیہ پر نہ دیا جائے اور ایک سال کے لیے کرابیہ پر کوئی ایک سال سے نیادہ و نوں کے لیے ویا جائے تو زیادہ شرح کے ملی تو قاضی کو جائز اس کی آئے جی کہ اور نیادہ شرح کے ملی تو قاضی کو جائز اس کی آئہ دنی قلاں مجد کے سائل کو دی جائے تو متولی دوسرے مجد کے سائل کو یا بیرون مجد جو سائل ہیں اُن کو یا غیر سائل کو دی جائے تو متولی دوسرے مجد کے سائل کو کیا بیرون مجد جو سائل ہیں اُن کو یا غیر سائل کو بھی دے سکتا ہے (6) یا بیشرط کی کہ ہر روز فقیروں کو اس قدرروٹی گوشت کی جگر قیمت بھی دے سکتا ہے (6) یا بیشرط کی کہ ہر روز فقیروں کو اس قدرروٹی گوشت کی جگر قیمت بھی قیمت بھی دے سکتا ہے۔

(ردالمحتار، كناب الوقف، مطلب في اشتراط الادخال والاخراج، ج6، ص593نا593)

#### وقف میں تبادلہ کی شرط

واقف جائيدا وموقو فه كے تبادله كى شرط لگاسكتا ہے:

سوال: كياداتف جائدادِموتوفه من تبادله كي شرط لكاسكيا ہے؟

جواب: وانف جائيدادموتو فد كے تبادلد كى شرط لگاسكتا ہے كہ ميں يا فلال شخص جب مناسب جائيں گے اس كودوسرى جائيداد سے بدل ديں گے اس صورت ميں يہ دوسرى جائيداد اُس موتو فد كے قائم مقام ہوگى اور تمام وہ شرائط جودتف نامہ ميں سے وہ سب اس ميں جارى ہو نگے اگر چہوتف نامہ ميں بينہ ہوكہ بد لئے كے بعددوسرى پہلى كے قائم مقام ہوگى اور اسكے تمام شرائط اس ميں جارى ہول گے۔

(فتاوي سنديه كتاب الوقف الباب الرابع مح2، ص399)

جس کے لیے تبادلہ کی شرط ہے وہ کتنی مرتبہ تبادلہ کرسکتا ہے؟:

سوال : تبادله کی شرط وقف نامه میں تھی ،ایک مرتبہ تبادله کرلیا ، کیااب پھر نبادله کرسکتا ہے؟

جواب : تبادلہ کی شرط وقف نامہ میں تھی اس بنا پر تبادلہ کرلیا تو اب دوبارہ اس جا کداد کے بدلنے کاحق نہیں ہے۔ ہاں اگر شرط کے ایسے الفاظ ہوں جن سے عموم سمجھا جاتا ہے مثلاً میں جب بھی جا ہوں گا تبادلہ کرلیا کروں گا تو ایک بار کے تبادلہ سے حق ساقط نہیں ہوگا۔

(فتح القدیو، گناب الوقف، ح 6، ص 439)

اگر تبادله کی شرط محی تومکان سے تبادله کرے باز مین سے:

سوال: وقى جائدادكامكان سے تبادله كرے كاياز من سے؟

جواب : وتف میں صرف تبادلہ فدکور ہے میہیں ہے کہ مکان یاز مین سے تبادلہ کروں گا تو اختیار ہے مکان سے تبادلہ کر سے باز مین سے اور اگر مکان کا لفظ ہے تو زمین سے تبادلہ کر سے باز مین سے اور اگر مکان کا لفظ ہے تو زمین سے تبادلہ بیں ہوسکتا اور اگر بیذ کرنہ ہو کہ فلاں جگہ کی سے تبادلہ بیں کرسکتا اور زمین ہے تو مکان سے بیں ہوسکتا اور اگر بیذ کرنہ ہو کہ فلاں جگہ کی

جائداد سے تبادلہ کروں گاتو جہاں کی جائداد سے جاہدلہ کرسکتا ہے اور معین کر دیا ہے تو وہیں کی جائداد سے تبادلہ ہوسکتا ہے دوسری جگہ کی جائداد سے نہیں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب الرابع ، ح2، ص400)

ادنی محلّه کی جگہ ہے بدلنا جائز نہیں:

سوال: وقف کی جائیداداعلی محلّه میں ہے تو کیااد نی محلّه کی جگہ سے تبدیل کر سکتے ہیں؟

جواب : وقفی مکان کودوسرے مکان سے بدلنا اُس وفت جائز ہے کہ دونوں مکان ایک ہی محلّہ بیس ہول یا وہ محلّہ اِس سے بہتر ہو۔ اور عکس ہولیعنی بیا سے بہتر ہو مکلّہ اِس سے بہتر ہو۔ اور عکس ہولیعنی بیا سے بہتر ہو ناجا تُز ہے۔

(البحرالوائق، کناب الوقف، ح 5، ص 373)

فی کردوسری جائیدادخریدنے کی شرط:

سوال : اگریشرط رکھی کے متولی کو اختیار ہے کہ جب جا ہے اس جا ئیداد کو بیج کر اس کی رقم سے دوسری زمین خرید لے ، تو کیا تھم ہے؟

جواب ایدادکونے والے استارے جب جاہد ایک جا کدادکونے والے اور ایک جا کدادکونے والے اور ایک دوسری زمین خرید لے تو بیشرط جائز ہے اور ایک دفعہ تبادلہ کا حق حاصل ہے۔

اور اسکے داموں سے دوسری زمین خرید لے تو بیشرط جائز ہے اور ایک دفعہ تبادلہ کا حق حاصل ہے۔

جس كوتبادله كااختيار تهاوه تبادله كاوكيل بناسكتا ہے:

سوال: اپنے کے تبادلہ کی شرط رکھی تھی تو کیا کسی کو تبادلہ کا وکیل بنا سکتا ہے؟ جسواب : بیشرط تھی کہ میں تبادلہ کروں گا اور خود نہ کیا بلکہ وکیل سے کرایا تو بھی

(فتح القدير، كتاب الوقف، ح5، ص440)

جائز ہے۔

<u>ہرمتولی کے لیے اختیار رکھنا:</u>

سوال : اگر دفقف نامه میں بیہو کہ جو کوئی اس دفق کامتولی ہووہ تبادلہ کرسکتا

ہے تو کس متولی کا اختیار ہوگا؟

جواب : اگروقف نامه میں بیہوکہ جوکوئی اِس وقف کامتولی ہووہ تبادلہ کرسکتا

(متاوي خانيه، كتاب الوقف، ح2، ص307)

ہے تو ہرا یک متولی کو بیاختیار حاصل رہےگا۔

غاصب سے تاوان کی رقم کا حکم:

سوال : وقلی زمین کوکسی نے غصب کرلیا اور عاصب ہی کے ہاتھ میں زمین تھی کہ یانی میں ڈوب گئی اور غاصب سے تاوان لیا گیا تواس رقم کا کیا کریں؟

جواب : وقلی زمین کوکسی نے غصب کرلیا اور غاصب ہی کے ہاتھ میں زمین تھی كددريا برد ہوگئ اور غاصب سے تاوان ليا گيا تو إس رو بے سے دوسري زمين خريدي جائے گی ۔اور بیز مین وقف قرار یا ہے گی اوراس وقف میں تمام دہ شرا نطلحوظ ہو نگے جو پہلی میں (فتاوي خانيه، كتاب الوقف، ح2، ص305)

غاصب ہے کب معاوضہ لے سکتے ہیں:

سوال : وتف كوكس نے غصب كرليا ہے اور اسكے ياس كوا دہيں كه وقف كو

ثابت كرے اور غاصب أسكے معاوضه میں رو پید دینے كوتیار ہے تو كیا كریں؟

جسواب : وتف كوس نے غصب كرليا ہے اور اسكے بياس كوا ونبيس كروقف كو

ثابت كرے اور غاصب أسكے معاوضه میں رو پیدو ہے كو تیار ہے تو رو پیدائے كر دوسرى زمين خرید کروقف کے قائم مقام کرویں۔ (ردالمحتار، كتاب الوقف، ح6، ص594)

## فيضان فرض علوم دوم

# وقف میں تبادلہ کاذکرنہ هوتوتبادلہ کی شرطیں

واقف نے تبادلہ کی شرط ہیں رکھی تو تبادلہ کی صورت:

**سوال** : واقف نے وقف میں تبادلہ کی شرط نہیں رکھی تو کس صورت میں تبادلہ کریکتے ہیں؟

جواب : واقف نے وقف میں استبدال ( تبادلہ کرنے ) کوذکر نہیں کیا یا عدم استبدال ( تبادلہ کرنے ) کوذکر نہیں کیا یا عدم استبدال ( تبادلہ نہ کرنے ) کوذکر کر دیا ہے گر وقف بالکل قابل انتفاع ( نفع حاصل کرنے کے قابل ) ندر ہا یعنی اتن بھی آ مدنی نہیں ہوتی جو دقف کے مصارف کے لیے کافی ہوتو ایسے وقف کا تبادلہ جائز ہے گراسکے لیے چند شرطیں ہیں :

(1) غبن فاحش كے ساتھ بيچے نہ ہو۔

(2) تبادلہ کرنے والا قاضی عالم باعمل ہوجس کے تصرفات کی نسبت لوگوں کو اطمینان ہوسکے۔

(3) تبادله غير منقول سے مورو ياشرفي سے ندمو۔

(4) ایسے سے تبادلہ نہ کرے جس کی شہادت اس کے حق میں نامقبول ہو۔

(5) ایسے خص سے تبادلہ نہ کرے، جس کا اس پر ذین ہو۔

(6) دونوں جائدادیں ایک ہی محلّہ میں ہوں یا وہ ایسے محلّہ میں ہو کہ اِس محلّہ

سے بہتر ہے۔ (ردالمحتار، کتاب الوقف، مطلب فی اشتراط الادحال والاخراج، ح6، ص591)

جب تك وقف قابل انفاع بيتادله بين كرسكة

سوال: وتف اگرقابلِ انتفاع ہواور واقف نے تبادلہ کی شرط نہ نگائی ہوتو کیا اے بہتر سے بدل سکتے ہیں؟

جواب : دنف اگر قابل انفاع ہے لینی اُسکی آمدنی ایسی ہے کہ مصارف ہے نیج کر مصارف ہے کہ مصارف کے دیار ہے اور اُس کے بدلے میں ایسی زمین ملتی ہے جس کا نفع زیادہ ہے تو جب تک

واقف نے تبادلہ کی شرط نہ کی ہو تبادلہ نہ کریں۔

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في اشتراط الادخال والاحراج، ح6، ص592)

دومختلف شرطول میں ہے آخری کا اعتبار ہے:

سوال: وتف میں دوشرطیں متعارض (متضاد) ہوں تو کس برعمل ہوگا؟ جواب: وتف نامہ میں دوشرطیں متعارض ہوں تو آخر والی شرط برعمل ہوگا۔

(ردالمحنار، كتاب الوقف، فصل يراعي شرط الواقف، ح6، ص681)

سی ال : وقف نامہ میں پہلے بیچنے ہے منع لکہمااور آخر میں متو کی کے لیے اجازت لکھ دی تو کس کا اعتبار ہے؟

جسواب : وتف نامہ میں پہلے یہ کھا کہ میں نے اے وقف کیا اس کو نہ ہے کیا جائے نہ ہدکیا جائے وغیرہ وغیرہ بھرآ خرمیں یہ کھا کہ متولی کو یہ اختیار ہے کہ اسے نیج کر دوسری زمین خرید کر اس کی جگہ پروقف کر دی تواگر چہ پہلے لکھ چکا ہے کہ بچے نہ کی جائے گر اس کی بچے جائز ہے کہ آخر کلام اول کلام کا ناسخ (منسوخ کرنے والا) یا موضح (وضاحت کرنے والا) ہے اورا گر تکس کیا یعنی پہلے تو یہ کھا کہ متولی کو بچے واستبدال کا اختیار ہے گر آخر میں گھا کہ متولی کو بچے واستبدال کا اختیار ہے گر آخر میں گھا کہ کا کہ کا خاتی اس بدلنا جائز ہیں۔

(فتاوى سنديه كتاب الوقف الباب الرابع مج 2 مص 402)

#### اوقاف کے اجارہ کا بیان

وقف کے مکانات اور زمین کی مدت اجارہ طویل نہیں ہونی جائے:

مکانات اور زمین کی مدت اجارہ طویل نہیں ہونی جائے۔
مکانات اور زمین کوئٹنی مدت کے لیے کرایہ پردے سکتے

يں؟

جسواب : اوقاف کے اجارہ کی مدت طویل نہیں ہونی چاہیے، تین سال سے زیادہ کے لیے کرایہ پردیتا جائز نہیں۔

(ونع الفدير، كتاب الوقف، العصل الاول في المتولى، ج5، م 451) اورا گروا قف نے كرايدكى كوئى مدت بيان كردى ہے توماً سكى پابندى كى جائے اور نه بيان كى موتو مكانات كوايك سال تك كے ليے اور زبين كونين سال تك كے ليے كرايد پر ديا جائے مگر جب كه صلحت اسكے خلاف كا تقاضا كرے تو جو تقاضا ئے مصلحت مووہ كيا جائے اور بيز مانداور مواضع (جگہوں) كے اعتبار ہے مختلف ہے۔

(درسختار ، كتاب الوقف ، ح 6، ص 613)

واتف نے ایک سال سے زیادہ دینے۔ سے مع کی شرط لگادی:

سوال : دانف نے بیشرط کردی ہے کہ ایک سال سے زیادہ کے لیے کرایہ پر نددیا جائے مگر دہاں ایک سال کے لیے کرایہ پر کوئی لیتا بی نہیں زیادہ مدت کے لیے لوگ مانگتے ہیں قرکرا کریں ہے ؟

جواب : واقف نے بیشر طاکردی ہے کہ ایک سال سے زیادہ کے لیے کرایہ پر نہ بات گرہ ہاں ایک سال کے لیے کرایہ پر کوئی لیتا ہی نہیں زیادہ مدت کے لیے لوگ ما تکتے ہیں تو متولی شرط واقف کے خلاف کر کے ایک سال سے زیادہ کے لیے نہیں د سے سکتا۔ بلکہ یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش کر ہے اور قاضی سے اجازت حاصل کر کے ایک سال سے زیادہ کے لیے دے اور آگر وقف نامہ میں یوں ہوکہ ایک سال سے زیادہ کے لیے د

نددیا جائے مگر جب کداس میں نفع ہوتو خودمتولی بھی دے سکتا ہے، قاضی سے اجازت لینے کی ضرورت جیس \_

(الدرالمحتار وردالمحتار، كتاب الوقف، فصل يراعي شرط الواقف، ح6، ص612)

## اوقاف کواجرت مثل کے ساتھ کرایہ پر دیا جائے:

**سوال**:اوقاف کوکرایه پردین تو کتنی اجرت پردین؟

جواب : اوقاف کواجرت مثل کے ساتھ کرایہ بردیاجائے لین اس حیثیت کے مکان کا جوکرایہ و ہاں ہو یا اس حیثیت کے کھیت کا جولگان ( ٹھیکہ ) اُس جگہ ہواُ س ہے کم پر وینا جائز نہیں بلکہ جس شخص کواو قاف کی آمدنی ملتی ہے وہ خود بھی اگر جاہے کہ کرایہ یا لگان کم کے کرد ہے دول تو تبیس دیسکتا۔

(الدرالمختار وردالمحتار اكتاب الوقف افصل يراعي شرط الواقف اح6، مر616)

# متولی نے اجرت مثل سے کم کرایہ پردے دیا تو کیا حکم ہے:

سوال: متولی نے اجرت مثل ہے کم کرایہ پردے دیا، تو کیا حکم ہے؟

جبواب امتولى نے اجرشل سے كم كرايه يراجاره ديا تو لينے در ئے كواجرشل دينا

ہوگا اور اُجرت کا ذکر نہ کیا جب بھی ہی تھم ہے۔ یو ہیں یتیم کی جا کداد کو کم کرایہ پر دیدیا تو

واجي كرايه ينا بوكايه (فتاوى خابيه، كتاب الوقف، فصل في الاحاره الع، ح2، ص322)

یعنی مکان ما کھیت کو کم پروید ما تو میر کی متاجر ( کرایہ پر لینے وابلے ) سے پوری كرائى جائے كى متولى سے وصول ندكريں مے محرمتولى سے سہواور غفلت كى بنا برابيا ہوا تو درگزر کریں کے اور تصدا ایسا کیا تو خیانت ہے،معزول کردیا جائے گا بلکہ خود واقف نے قصداً كم يرديا ہے تواسكے ہاتھ ہے بھی وتف كونكال ليں گے۔

(الدرالمخنار وردالمحتار اكتاب الوقف فصل يراعي شرط الواقف - 6 ص623)

كيامتولى وقف كامكان خودكرابه برليسكتا ي

سوال : كيامتولى وتف كامكان خود كرايه برك سكتاب؟ اى طرح اين باب

فيضان فرض علوم دوم

یا بینے کودے سکتاہے؟

جواب: وقلی زمین کومتولی خودای اجاره مین نبیس لے سکتا که خود مکان موتوف میں نبیس لے سکتا کہ خود مکان موتوف میں نبیس ہے اور کراید دے یا کھیت ہوئے اور لگان (شمیکہ) دے البتہ قاضی اسکوا جارہ پر دے تو ہوسکتا ہے۔ اور اجرمثل سے زیادہ کرایہ پر لے تو ہوسکتا ہے۔ یو ہیں اپنے ہاپ یا بیٹے کو بھی کرایہ پرنہیں دے سکتا مگر جب کہ برنبیت دوسروں کے ان سے زیادہ کرایہ لے۔

(البحرالرائق، كناب الوقف، ح5، ص394)

مكان موقوف كوبطور عاريت دين كاحكم:

سوال: متولی نے عاریت کے طوپر کسی وقف کا مکان دے دیا تو کیا تھم ہے؟

جواب: مکان موقوف کو عاریت دینا یعنی بغیر کرایے کسی کور ہنے کے لیے دیدینا
نا جائز ہے اور دہنے والے کو کرایہ دینا پڑیگا۔ یو ہیں جوشخص متولی کی بغیر اجازت رہنے لگا
اُسے بھی جو کرایہ ہونا جا ہے دینا ہوگا۔

(فتاوي ببديه كتاب الوقف الباب الخاسس بح اص 420)

كيامتولى وقف كے ليے قرض ليسكتا ہے؟:

سوال : وتف كوضر وربت بيش آئى اور آمدنى كاروبيدين توكيا متولى قرض لے

سکتاہے؟

جواب : متولی کو وقف پرقرض لینے کی دوشرط سے اجازت ہے ایک مید کہ امر ضروری ومصالح لا بدی وقف کے لئے باذن قاضی شرع (قاضی شرع کی اجازت ہے) قرض اور کسی قرض لے آثر دہاں قاضی نہ ہوخود لے سکتا ہے، دوسرا مید کہ وہ حاجت سوائے قرض اور کسی سہل طریقہ سے پوری نہ ہوتی ہومشلاً وقف کا کوئی گڑا اجارہ پردے کرکام نکال لینا۔

(فت**اوي رضويه، ج 16 مس 572**تا 57**7**)

# غاصب نے وقف کی زمین میں اضافہ کردیا تواضافہ کا تھم:

سبوال: کسی نے وقف کی زمین غصب کرلی اور غاصب نے اپنی طرف سے اضا فہ کیا، زمین واپس لیس گے تو اضافہ کا کیا کریں گے؟

جواب : وقی زمین کی نے خصب کر لی اور عاصب نے اپی طرف ہے کچھ اضافہ کیا ہے اگر بیزیادت مال متقوم نہ ہو مثلاً زمین کو جوت کر ٹھیک کیا ہے یا اُس میں نہر کھدوائی ہے یا گھدوائی ہے جو مثل میں مل گئ تو عاصب ہے زمین واپس لی جائے گی اور ان چیزوں کا پچھ معاوضہ نہیں دیا جائے گا اور اگر وہ زیادت مال متقوم ہے مثلاً مکان بنایا ہے یا پیڑ لگائے ہیں تو اگر مکان یا درخت کے نکا لئے سے زمین خراب نہ ہوتو عاصب سے کہا جائے گا اپنا عملہ اُٹھا لے یا پیڑ اُ کھاڑ لے اور زمین خالی کر کے واپس کر دے عاصب سے کہا جائے گا اپنا عملہ اُٹھا لے یا پیڑ اُ کھاڑ لے اور زمین خالی کر کے واپس کر دے اور اگر مکان یا درخت جدا کرنے میں زمین خراب ہوجائے گی تو اُ کھڑ ہے ہوئے ورخت یا نکا لے ہوئے عملہ کی قیمت عاصب کو دی جائے گی اور غاصب کو یہ بھی اختیاد ہے کہ زمین کا اور پر سے درخت کو اسطر ح کا ک لے کہ زمین کو نقصان نہ ہنچے۔

(فتأوى حابيه، كتاب الوقف مفصل في الاحارة الاوقاف الغريج 2، ص324)

متولی یا واقف کے مرنے سے وقف کے مکان کا اجارہ ختم نہیں ہوگا: **سوال**:متولی نے وقف کا مکان کرا یہ پر دیا پھر مرگیا تو کیا تھکم ہے؟

(فتاوي سنديه، كتاب الوقف، الباب التحامس، ح2، ص418)

#### وقفِ مريض كا بيان

مرض الموت ميں جائيدا دوقف كرنے كا حكم:

**سوال:** كوئي مخص مرض الموت ميں اپني جائيدا دوقف كرسكتا ہے؟ جواب : مرض الموت مين اين اموال كى ايك تهائى وقف كرسكتا ب اسكوكوئى روك نبيس سكتا-تهائى سے زيادہ كا وقف كيا اوراسكا كوئى دارث نبيس تو جتنا وقف كياسب جائز ہے اور وارث ہوتو ور نذکی اجازت پرموقوف ہے اگر ورثہ جائز کردیں تو جو پچھ وقف کیا سب سی ونا فذہ ہاورور ندا نکار کریں تو ایک تہائی کی قدر کا دقف درست ہے اس سے زیادہ کا باطل اورا گرور نثرین اختلاف ہوا بعض نے وقف کو جائز رکھااور بعض نے روکر دیا تو ایک تہائی وقف ہے اور اس سے زیادہ میں جس نے جائز رکھا أس كا حصد وقف ہے اور جس نے ر دکر دیا اُس کا حصہ وقت نہیں۔

(الدرالمحتار وردالمعتار،كتاب الوقف،مطلب الوقف في مرص الموت، ٢٥٥،ص607)

مریض کا ہے مکان کومسجد بنانا:

سوال : ایمام یض جوم ض الموت میں ہے اس نے این مکان کومجد قرار

جوابه: مریض نے اپنے مکان کو مجد کر دیا اگروہ مکان مریض کے تہائی مال کے اندر ہے تو مسجد بنانا سی ہے مسجد ہوگی اور اگر تہائی ہے زائد ہے اور ورثہ نے اجازت دے دی سب بھی مسجد ہے اور ور نثہ نے اجازت نہیں دی تو گل کا گل میراث ہے۔ اور مسجد مبیں ہوسکتا کہ اُس میں ورثہ بھی حقدار ہیں اور مسجد کوحقوق العبادے جدا ہونا ضروری ہے۔ (فتاوي بنديه، كناب الوقف الماب الحادي عشر في المساحد، الفصل الاول، ع2، ص456)

مریض کا دَین تمام جائیداد گھیرے ہوتو وقف کرنے کا حکم:

سوال : مریض پراتنادین ( قرض) ہے کہ اُسکی تمام جا کداد کو گھیرے ہونے

فيضان فرض علوم دوم

ہاں نے اپی جا کدادوقف کردی تو کیا تھم ہے؟

جواب : مریض پراتنا دین ہے کہ اُسکی تمام جا کداد کو تھیرے ہوئے ہاں
نے اپنی جا کدادوقف کردی تو وقف تھے نہیں بلکہ تمام جا کداد نے کر دین ادا کیا جائے گا اور
تندرست پر ایبا دین ہوتا تو وقف تھے ہوتا گر جبکہ جاکم کی طرف ہے اُسکے تصرفات روک
دیے ہوں تو اس کا وقف بھی تھے نہیں ،
(الدرالم ختار ، کتاب الوقد ، ج 6، ص 608)

# احكام چنده

دین کاموں کے لیے چندہ کرنا تواب کا کام ہے:

سُوال: مساجد ومدارِب اسلامیدوغیره در بن کاموں کیلئے چنده کرنا کیا ہے؟ جواب: تواب کا کام ہے اور اس کی اصل سُنت سے تابت ہے۔

حضرت بين عافير تقا اور تحمت عالم صلى (لا نعالى حد و ( درم صحاب كرام حليم الرمول المسالت مين عافير تقا اور تحمت عالم صلى (لا نعالى حد و ( درم صحاب كرام حليم الرمول كو الجيش عُشرَت " ( يعني غروه حَبوك ) كى تيارى كيك ترغيب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت سيد ناعثمان بن عَفان و في (لا نعالى حد في المحصور على ايار سول الله وزوجن و ملى الله تعان و في الله تعان على الله تعان الله تعان على الله تعان الله تعان على الله تعان الل

راوی فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ مخفورِ انور، مدینے کے تاجور مدی (لا نعالیٰ عصر درانہ دمنے نے کا جور مدی الله نعالیٰ عصر درانہ دمنے نے بہان کر مِنمِ مُنوَّ رہے نے تھے تشریف لاکر دومر تبدفر مایا: آج سے عمان ( رمنی (لا نعالی عدم) جو کچھ کر سے اس پرمُواخذ ہ (لیمنی یو چھ کچھ) نہیں۔

(سُسَى البَّرْبِذِيّ ،باب مناقب عثمان بن عقان رضى الله تعالىٰ عنه بح 5 ص625 بمطبعة مصطفى السابى بمصر)

امام المست اعلى حضرت امام احدرضا خان وحد (لد عدقر مات بن

اُمُورِ حَير (یعنی بھلائی کے کاموں) کے لئے چندہ کرنا احادیثِ صحیحہ سے تابت ہے، مالدار پرواجِب نہیں کہ ساری مسجدا ہے مال سے بنائے ،اَمرِ خیر (یعنی بھلائی کے کام) میں چندہ کی تحر کی دلالتِ خیر (یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی) ہے۔ حدیثِ مبارک میں ہے: ((مَنْ دَلَّ عَلَی خَیْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ)) جو کارِ خیر کی را ہنمائی کرے اُس کو بھی اُتنا ہی اَجر ملتا ہے جتنا کارِ خیر کر نے والے کو۔

(صحیح مسلم،باب فضل اعانة،ج3،ص1506،داراحیا، التراث العربی،بیروت) (فتاوی رضویه،ح16،ص468،رضافاؤنڈیشن،لاہور)

ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں: مسجد خواہ کسی اور ضرورت وی کیلئے چندہ کرنا جائز اور سقت سے ٹابت ہے۔ (فنادی دضویہ ہے 16، ص418 رضافاؤ مذہ شس الاہور)

> وین کامول کے لیے چندہ کرنے سے رو کئے کا حکم: **سُوال**: دین کاموں کیلئے چندہ کرنے والے کوروکنا کیہا؟

فيضان فرض علوم دوم

، کوئی رہ پے سے ، کوئی گیڑے ہے ، کوئی اپنے قلیل گیہوں سے ، کوئی اپنے تھوڑے پہُھو ہاروں سے ، یہاں تک فرمایا ، اگرچہ آ دھا پھو ہارا۔ "اِس ارشادِگرامی (لیعنی چندہ دینے کی ترغیب) کوئ کر ایک افساری رضی (لا منانی عند رو پیوں کا تھیلا اُٹھالائے جس کے اُٹھا نے میں اُٹھا کہ دو کے میں اُٹ کے ہیں اُٹ کے ہیں اُٹھا کہ دو کے میں اُٹ کے ہیں اُٹ کہ میں نے دیکھا کہ رسول اُٹیار (دو 2 ڈھیر) کھانے اور کیڑے کے ہوگئے ، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ عود من دیکھا کہ رسول اللہ عود من (لا منانی خوبہ دالہ دمنے کا چبرہ انور خوشی کے بابعث گندن (لیمنی خالص اللہ عود من کی طرح و منے لگا اور ارشاد فرمایا: جوشی اسلام میں کوئی اپھی راہ نکا لے اس کیلئے اُٹھی اس کا ثواب اس کیلئے اُٹ کی طرح و منے لگا اور ارشاد فرمایا: جوشی اسلام میں کوئی اپھی راہ نکا لے اس کیلئے اُٹ کی طرح و میں گئی کے اُٹ (عمل کریں گے سب کا ثواب اس (اپھی راہ نکا لئے والے ) کیلئے ہے بغیر اس کے کہ اُن (عمل کریں گے سب کا ثواب اس (اپھی راہ نکا لئے والے ) کیلئے ہے بغیر اس کے کہ اُن (عمل کریے والوں) کے ثوابوں میں پھھی کی دو ۔ " صبحے مسلم ۔ (دنادی دضویہ ج 25 میں 127 درضا ہاؤنڈ بسن ، لاہوں)

عمومي طور برچند مصدقات نافله بوتے ہیں:

سوال اسجدول، مرتسول، کی تغییر دا خراجات کے لئے یا کسی اور ندہ ہی ودین طَر ورت کے لئے جو چندے وُصُول ہوتے ہیں یہ محض صَدَقہ ہیں یا وَقف بھی کے جاسکتے ہیں؟

جواب اعمر فاری چندے صد قد نافلہ ہوتے ہیں ان کو و تق نہیں کہا جاسکا کہ و تقف نہیں کہا جاسکا کہ و تقف کے لئے یہ فر ور ہے کہ اصل صب (محفوظ) کر کے اس کے منافع کام میں صرف کئے جا کیں۔ جس کے لئے و تقف ہو، نہ یہ کہ خود اصل ہی کوخرچ کر دیا جائے۔ یہ چندے جس خاص غرض کے لئے گئے ہیں اس کے غیر میں صرف نہیں کئے جا سکتے۔ اگر وہ غرض پوری ہوچکی ہوتو جس نے دیتے ہیں اس کو واپس کئے جا کیں۔ یااس کی اجازت سے خرض پوری ہوچکی ہوتو جس نے دیتے ہیں اس کو واپس کئے جا کیں۔ یااس کی اجازت سے دوسرے کام میں خرچ کریں۔ یغیر اجازت خرچ کرنا ناجا کز ہے۔

(فتاری اسجدیه سے 3،س 38)

# کفار ہے چندہ مانگناممنوع ہے:

#### سوال: كفاري جنده ما نكنا كيها؟

جسواب بمنوع اور بخت معیوب ہے۔اعلیٰ حضرت امام اہلسنت ا، م احمد رض خان رحمہ (للہ عبہ فرماتے ہیں: 'دکسی دینی کام کے لئے گفار سے چندہ لینا اول تو خود ہی ممنوع اور بخت معیوب ہے۔رسول اللہ صلیٰ (للہ نعالی علیہ درالہ درمنفر ماتے ہیں: ((إِنَّ اللهِ اللهِ علیٰ علیہ درالہ درمنفر ماتے ہیں: ((إِنَّ اللهِ اللهِ علیٰ عین بعشرِ لِیْ)) ہم کسی مشرک سے مدونہیں لیتے۔

(سنن ابي داؤد،باب في المشرك يسبهم له،ح 3،ص75،الـمكتبة العصريه،بيروت)( فناوي رصويه ج14، ص566،رضافاؤنديشن،لايور)

# چندہ وصول کرنے والوں کے لیےاس کے مسائل سکھنالازم ہے:

سوال : کیا چندہ وصول کرنے والوں کے لیے اس کے ضروری مسائل سیکھنا م

لازم ہے؟

جواب: بی ہاں! چندہ کرنے والول کے لیے اس کے ضروری مسائل سیمنا لازم ہے کیونکہ برخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہونا اس کے لیے فرض ہے۔اعلی حفزت فرماتے ہیں: ''علم وین سیکھنا اس قدر ہے کہ مذہب حق سے آگاہ ہو، وضوعشن ، نماز ، روزے وغیر ہا ضروریات کے احکام سے مطلع ہو۔ تا جر تجارت ، مزارع (کسان) زراعت ، اجیر (طلام) اجارے ، غرض ہر مخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہو، فرض مین ہے۔۔۔۔۔ حدیث میں ہے: ہاس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہو، فرض مین ہے۔۔۔۔۔ حدیث میں ہے: کا طلب العلم فریضة علی کل مسلم ومسلمة )) ترجمہ: ہر مسلمان مرد ورت پر علم کی تالی فرض ہے۔۔ دورت بر علم کی دورت بر علم کی تالی فرض ہے۔۔ دورت بر علم کی دورت بر علم کی تالی فرض ہے۔۔ دورت بر علم کی دورت بر علم کی تالی فرض ہے۔۔ دورت بر علم کی دورت دورت بر علم کی دورت بر علی دورت بر علم کی دورت بر علی دورت بر علم کی دورت ب

سوداوررشوت کی رقم ہے چندہ دیا:

**سُوال** :سُود بارشوت کی رقم سے غریبوں کی مدد کرنا یامسچد کے اِستِنجا خانے تعمیر کروانا کیما؟

جواب ایمی نے موداگرچہ نیک کا موں میں خرچ کرنے کیا گایا تاہم اُسے مو دینے کا گناہ ہوگا۔ سودی مال کے مُعطِق تھم ہیہ کہ جس سے لیا اسے واپس کر بی یا اس مال کوصد قد کر میں جبکہ رشوت، چوری یا گناہوں کی اجرت کے بارے میں تھم ہیہ کہ انہیں بھی نیک کا موں میں خرچ نہیں کر سکتے بلکہ ان میں تو بیخر وری ہے کہ جس کی رقم ہے اُسے بھی نیک کا موں میں خرچ نہیں کر سکتے بلکہ ان میں تو بیخر وری ہے کہ جس کی واپس نوٹائے اور وہ ندر ہے ہوں تو اس کے وُر تاء کود ہاور وہ بھی نہلیں تو پھر صد قد کر نے کا تھم ہے پُتانچہ اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمہ (لا عد فرماتے ہیں: ''جو مالی رشوت یا تعنی (لیعنی گانے ) یا چوری سے حاصل ہوا اس پر فرض ہے کہ جس جی لیا ان پر واپس کرد ہے ، وہ ندر ہے ہوں ان کے وُر شدکود ہے، پتانہ چلے تو فقیروں پر تصد تی کر ہے۔ خرید وفرو وخت کی کا میں اس مال کا لگانا جرام قطعی ہے پغیر صورت نہ کوری کے کوئی طریقہ اس کے قبال سے شبکہ وق کا نہیں یہی تھم مُود وغیرہ عُقُو دِ فاسِد ہ کا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں جس سے لیا یا گھوس انہیں واپس کرنا فرض نہیں بلکہ اے افتیار صرف اتنا ہے کہ یہاں جس سے لیا یا گھوس انہیں واپس کرنا فرض نہیں بلکہ اے افتیار ہے کہ رجس سے لیا ہوں کہ اسے واپس دے خواہ اپند اء تھد تی کرنا فرض نہیں بلکہ اے افتیار ہے کہ رجس سے لیا ہوں کو ایک ور دی خواہ اپند اء تھد تی کرنا فرض نہیں بلکہ اے افتیار ہے کہ رجس سے لیا ہیں جس سے لیا یا گھوس انہیں واپس کرنا فرض نہیں بلکہ اے افتیار ہے کہ رجس سے لیا ہے کہ رجس سے لیا ہوں کہ سے الیا ہوں کہ میں اس دو نواز کو ایک کرنا فرض نہیں بلکہ اے افتیار ہو کیا ہوں کے کہ دو خواہ اپند اء تھد تی تھوں کر جس سے لیا ہے کہ ایک واپس دے خواہ اپند اء تھد تی کر در سے ایا ہوں کہ کو دو خواہ اپند ان خواہ اپند ان کیا فرض نہیں بلک جس سے لیا ہوں کی میں اس دے خواہ اپند اعتصاد کی دیا فرض نہیں بلکر دے۔

(فنادی دضویہ ، ح20، ص 551 رضافاؤنڈبشن ، الاہوں)
اور بہ بھی یادر کھے کہ مُو دورِ شوت وغیرہ حرام مال کوئیک کاموں ہیں خرچ کرکے
تواب کی اُمّید رکھنے کے بارے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: اُسے بیعنی مال حرام کو خیرات
کر کے جیسا یاک مال پر تواب ماتا ہے اس کی اُمّید رکھے تو سخت حرام ہے ، بلکہ فُھُباء نے گو
لکھانے ۔ ہاں وہ جوشرع نے تھم دیا کہ حقدار ( بیعن جس کا مال ہے وہ ، یاوہ نہ رہا ہوتو اُس
کا دار شاوروہ بھی ) نہ ملے تو فقیر پر تَصَدُ تَل (خیرات) کردے اِس تھم کو ما تا تو اِس پر ( بیعن صکم شریعت پر عمل کرنے پر ) تواب کی اُمّید کر سکتا ہے۔

(فناؤی دضویہ مج 23م میں 580 دضافاؤیڈینس الہوں) ایک اورمقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: ''مُود کے روپیہ سے جو کار نیک کیا جائے اس میں اِستخفاقی تواب نہیں۔ صدیث شریف میں ہے: جو مال حرام لے کر جج کوجاتا ہے جب لَبیک کہنا ہے، ہا توف ،غیب سے جواب دیتا ہے : نہ تیری لَبیک قُبول ، نہ خدمت پذیر ، اور تیرا جج تیرے منہ پر مَر دود ہے۔ یہاں تک کہ تو یہ مالی حرام (جو) کہ تیرے قبضے میں ہے اُس کے سُتُو قول کوواپس دے (اتحاف السادة اُمتقین )۔ حدیث میں ہے: رسول اللہ صلی کالد منی دید درار درمَ فرماتے ہیں: ہے شک اللہ حردمنی پاک ہے ، پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے۔ سیجے مسلم۔

وحادی دصویہ ، ح 23 مسلم۔

# چندیے کی رقم بج گئی تواس کے احکام

# اگر گیار ہویں وغیرہ کی رقم نے گئی:

سُسُوال : گیارہویں شریف،اجماع،جلسہ،جشن ولادت کی سجاوٹ اوراعراس بزرگانِ دین وغیرہ کے لیے کیا ہوا چندہ نج گیا تو اس کا کیا کریں؟ کیاا ہے کسی دوسری جگہ استعال کر سکتے ہیں؟

جسواب : گيارهوين شريف كي نياز ،اجتماع ، جلسه ،جشن ولا دت كي سجاوث ، اوراً عراس بزُ رگانِ وین وغیرہ کیلئے لیا ہوا چندہ نئے جانے کی صُورت میں چندہ دینے والے اگر معلوم ہوں تو بچی ہوئی رقم اُنہیں کو لوٹانی ضروری ہے،اُن کی اجازت کے بغیر کسی د وسرے مصرف میں استعمال کرنا جائز نہیں اور اگر معلوم نہ ہوں تو جس کام کے لئے چندہ و یے والوں نے ویا تھا اس میں صُر ف کریں (مَثْلُا ایک گیار ہویں شریف کی محفل کے لیے لیا تو دوسری گیارہویں شریف کی محفل پرخرج کریں)اگر اس طرح کا کوئی دوسرا کام نہ رضوبه میں فرمائے ہیں: چندہ کا جورو پیدکام ختم ہوکر بچے لازم ہے کہ چندہ دینے والوں کو حصہ رسدوالیں دیا جائے یا وہ جس کام کے لئے اب اجازت دیں اس میں صُرف ہو، بے ان کی اجازت کے صُرف کرنا حرام ہے، ہاں جب ان کا پتانہ چل سکے تو اب بیرجا ہے کہ جس طرح کے کام کے لئے چندہ لیا تھا ای طرح کے دوسرے کام میں اُٹھا کیں (لیعنی استِعمال کریں)مُثَلُ تعمیرِ مسجد کا چندہ تھا مسجد تعمیر ہو چکی تو باقی بھی کسی مسجد کی تعمیر میں أُنْهَا نَيْنِ ،غِيرِ كَامِ مَثَلًا تَعْمِيرِ مدرسه مِين صرف نه كرين اورا گراي طرح كا دوسرا كام نه يا نمين تو وه باقی روپیه فقیردن کونشیم کردیں۔ (فتاوی رضویہ سے 16 می 206ء رضافاؤ بڈیشی، لاہور)

بی ہوئی رقم دوسرے مصرف میں استعمال کرنے کے لیے اجازت: سروال بخصوص مَدَمَثَلُا مدرّ ہے کی تعمیر کیلئے کی افراد سے چندہ لیا گیا ہوا وراُس میں ہے کچھر فم بیج جائے تو کیا اُس بچی ہوئی رقم کے دوسرے مُضرف میں استِعمال کے بارے میں ایک ایک سے اجازت نینی بڑے گی؟

جواب جي بال ـ فقط بعض كي إجازت كافي نه بهو كي مسب ـ ي اجازت ال تي فَبِها (لِیمٰی مُر اوح صل )، ورنہ جتنوں ہے اجازت لی اُن ہی کے جتے میں تصرُّ ف کرنا جا رُز

## مثال كے ذریعه مذكور وبالامسكله كی مزید وضاحت:

سوال مدرس من مُعند ما في كالواراكات كيك 12 افراد ما يك ايك ہزار رو ہے حاصل کئے اور ان میں ہے جور ہزار نی کئے ۔ان بُقیّہ جار ہزار کے مدرّ ہے کیلئے تھال خرید نے کا ذِنهن بناتو کیااب بھی 12 افراد سے اجازت لینی ضروری ہوگی یا جار کی اجازت کافی ہے؟

جسواب الررقم اس طرت ما وي تقى كرسي كنوثون وغيره كي هنا خت ندر بي تھی جب تو 12 افراد ہے اجازت کینی ہوگی اور اگر رقم خدا خُدا رکھی تھی یا مِلا دی تھی مگر شنا جست باقی تھی یا نوٹوں پر نشان لگادیئے تھے اور معلوم ہے کہ بَقِیّہ جیار ہزار فُلا ں فُلا ل جار4افراد کے نتا رہے ہیں توہر ف اُن جار 4افراد کی اجازت کافی ہوگی

#### مسجد کیے چندیے کیے مصارف

مسجد کے لیے جمع شدہ چندے کا استعال:

**سُوال** بمسجِد کے صَندو تیجے کا جمع شدہ چندہ نیز نُمُعہ وغیرہ کومسجِد کیلئے جو چندہ ملتاہے وہ کس طرح استِعمال کیا جائے؟

جواب : مسجِد کے نام پر ملا ہوا چندہ وہاں کے عُر ف ( یعنی رواج ) کے مطابق استِعمال کرنا ہوگا مَثَلُا امام ، مُؤَذِ ن اور خادِم کی تخواجی ، مسجِد کی بجل کا بل ، عمارت مسجِد یا اُس کی اَشیا کی حسبِ ضَر ورت مَرَ مَّت ، ضَر ورت مِسجِد کی چیزیں مَثَل لو نے ، جھاڑو، یا ئیدان ، لائٹ ، عکھے ، پیٹائی وغیرہ۔

مسجد کے چندے ہے جش ولادت کا چراغال کرنے کا تھم: سبعد کے چندے کی رقم سے مسجد پر جشن ولادت کے دِنوں میں چُراغال کرنا کیہا؟

(چندے کے بارے میں سوال جواب،ص20،مکنبه المدینه، کراچی)

#### مسجد کے چندے سے حفاظ کی خدمت:

سوال : کیامسجد کے چندہ کے پییوں سے رمضان میں ختم قرآن پاک کے موقع پر حفاظ کرام کی خدمت اور کنگر کا انتظام کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب : مجد کا چندہ ان امور میں استعال کرنا جا کرنہیں ہے کیونکہ تو انہیں شرع کے مطابق مسجد کے نام پر ملا ہوا چندہ عرف ورواج کے مطابق استعال ہونا ضروری ہے اور ہمارے ہاں لوگ مسجد کواس غرض سے چندہ نہیں دیتے کہ اس کونتم قرآن وغیرہ کے سلسلہ میں خرچ کیا جائے گا بلکہ مسجد کے معروف مصارف میں استعال کرنے کے لئے سلسلہ میں خرچ کیا جائے گا بلکہ مسجد کے معروف مصارف میں استعال کرنے کے لئے اہلسنت الثاہ امام احمد رضا خان علبہ رحمہ (ارحمہ (متونی 1340 ھے) مسجد کا بیسہ مدرسہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہے: '' وقف جس غرض کے لئے ہے اس کی ترخ کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہے: '' وقف جس غرض کے لئے ہے اس کی آمدنی اگر چہ اس کے صرف سے فاضل ہو دوسری غرض میں صرف کرنی حرام ہے، وقف مسجد کی آمدنی مدرسہ میں مرف ہوئی در کنار دوسری مسجد میں بھی صرف نہیں ہو سکتی ، نہ ایک مسجد کی آمدنی مسجد کی آمدنی مسجد کی آمدنی مسجد کی آمدنی مسجد میں جس کی مدرسہ میں مرف ہوئی در کنار دوسری مسجد میں بھی صرف نہیں ہو سکتی ، نہ ایک مدرسہ کی آمدنی مسجد میں آمدنی مسجد میں آمدنی مسجد میں جس کی آمدنی مسجد کی آمدنی مسجد میں جس کی مدرسہ میں جس کے مدرسہ میں جائی کہ مسجد میں جس کی آمدنی مسجد کی آمدنی مسجد میں جس کی آمدنی مسجد کی آمدنی کی کونسر کی کی خواد کی کی کونسر کی کرنے کی کونسر کی کونسر کی کی کونسر کی کرنے کی کونسر کی کونسر کی کرنے کی کونسر کی کرنسر کی کر

(فتاوي رضويه، ج16، ص 206-205، رضا فاؤنڈ بشن ، لاہور)

# جتم قرآن کے نام برکیا گئے چندے کا استعال:

سوال : رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مساجد میں نماز کے بعد بیا علان ہوتا ہے کہ ' ستائیسویں شب ختم قرآن پاک کے سلسلہ میں پروگرام کا انعقاد ہوگا، جواس میں حصہ ڈالنا چاہے رابطہ فرمائے'' کیااس نام سے ملنے والے چندہ کو مسجد میں ہونے والے دیگر پروگرام مثلًا گیار ہویں شریف یا بار ہویں شریف کی محفل کے انتظام کے سلسلہ میں یا امام ومؤذن کی شخوا ہیں اس میں سے دے سکتے ہیں ؟

جسواب ختم قرآن کے نام سے ملنے والے چندہ کوصرف ختم قرآن کی محفل سے متعلقہ امور میں استعمال کرناضروری ہے مسجد میں ہونے والے دیگر پروگرام یا امام

ومؤذن کی تنخوا ہوں میں اس چندہ کوصرف نہیں کر سکتے۔ کیونکہ چندہ کے بارے میں اُصول ہے کہ چندہ جس خاص مدّ میں استعال کرنے کے لئے لیاجائے ای مدّ میں اس کوستعال كر منا ضرورى موتا ہے اوراسے كى دوسرى مد ميں استعمال نہيں كرسكتے۔ اگر چندہ نے جائے توجن لوگوں نے دیا تھا اُن کو واپس کر دیاجائے یا اُن کی اجازت سے کسی دوسری مدیمیں استعمال کرلیاجائے جبکہ چندہ والے کاعلم ہوسکے اور اگر بیمعلوم نہ ہوسکے کہ کس کس نے د یے ہے تو پھر کسی دوسری مسجد کی ختم قرآن کی محفل میں اُس کواستعال کر لیاجائے اگر رہیمی نه ہو سکے تو اسکے سال ہونے والی ختم قرآن کی محفل میں استعمال کیا جائے۔امام اہلسدت الشاه امام احمد رضاخان عبه رحمه (زمن (متوفی 1340 هے)ارشادفر ماتے ہیں:'' چندہ کا روپیہ جو کام ختم ہوکر بیچے لازم ہے کہ چندہ دینے والوں کو حصہ رسدوالیں دیا جائے یاوہ جس كام كے لئے اب اجازت ويں اس ميں صرف ہو، بان كى اجازت كے صرف كرناحرام ہے، ہال جب ان كاپتانہ چل سكے تواب يہ جاہيے كہ جس طرح كے كام كے لئے چندہ لیا تھا ای طرح کے دوسرے کام میں اٹھا ئیں ،مثلاً تعمیر مسجد کا چندہ تھامسجد تعمیر ہو چکی تو باقی بھی کسی مسجد کی تغییر میں اٹھا ئیں ،غیر کام مثلاً تغییر مدرسہ میں صرف نہ کریں ، اورا گراس کا دوسرا کام نہ پائیں تو وہ ہاتی رو پییفقیروں کونٹیم کر دیں۔ درمختار میں ہے: ''ان فسضل شئى ردللمتصدق أن علم والاكفن به مثله والاتصدق به " لين اگر چنده ے چھن کا جائے تو ویٹ والا اگرمعلوم ہوتواہے واپس کیا جائے گاورنہ اس جیسے فقیر کے كفن يرصرف كياجائ ياصدقه كردياجائ.

(منادی دضوبہ ہے 16، می 206، دضافاؤنڈیشن، لاہوں)

ایک اور مقام پر فرمائے ہیں: 'ایسے چندوں سے جورو پیدفاضل ہی وہ چندہ
د ہندگان کا ہے انہیں کی طرف رجوع لازم ہے وہ دیگ وغیرہ جس امرکی اجازت دیں وہی
کیا جائے ، ان میں جو ندر ہے اس کے عاقل بالغ وارثوں کی طرف رجوع کی جائے اگران
میں کوئی مجنون یا نابالغ ہے تو باقیوں کی اجازت صرف اینے حصص کے قدر میں معتر ہوگ

صبی ومجنون کا حصه خوا ہی نخو ای والیس دینا ہوگا ،اوراگر وارث بھی نەمعلوم ہوں تو جس کا م کے لئے چندہ دہندوں نے دیا تھاای میں صرف کریں ، وہ بھی نہیں پڑے تو فقراء پرتصدق کردیں،غرض بےاجازت مالکان دیگ لینے کی اجازت نہیں۔''

(فياوي رضويه ج134،16 ارضافاؤنديشي الأبور)

مسجد کے چند ہے ہے کمیٹی ڈالنا جائز نہیں:

سوال: مسجد کے چندے سے میٹی ڈال سکتے ہیں؟

جسسواب :مسجد کے لئے وقف شدہ آمد فی کومسجد کے مصرف کے علاوہ کسی د وسرے مصرف میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔لہذا بی سی (سمینی) بھی نہیں ڈالی جا سکتی۔

(وقار المتاوي، ح2، ص315، بزم وقار الدير . كراچي)

مسجد کا مال کسی کو قرض نہیں دیے سکتے

البحرالرائق میں ہے معظم وقف کے لئے جائز نہیں کہ مسجد کے مال کو قرض و ہے۔اگر قرض دیا تو اس پر تا وان لا زم ہوگا۔

(البحر الرائق ، كتاب القضاء، باب التعكيم ، حلد7، منفحه24 دار الكتاب الإسلامي ،بيروب) ا مام احمد رضا خان عبه (نرمههٔ (نرمه فرمات میں:''منولی کوروائیمیں که مال وقف سی کو قرض دے یا بطور قرض اینے تصرف میں الے۔''

(فتأوي رضويه شريف اجلد16) صفحه574، رضافاؤ للايشي، لا بور)

مسجد کے چندے سے برائز بانڈ زخر مدنے کی اجازت تہیں:

سسوال بمجد كمتول كاچند ك رقم سهم كارى باندزخريد ناكيها ٢٠ تاكدانعا إنكلنے كى صورت ميں محد كا قائدہ ہو۔

جواب بمجدے چندے ہے برائز بانڈزخر بدنامنع ہے کیونکہ چندہ مصارف معبودہ (لیعن مخصوص مر) میں استعال کرنے کے لئے ہوتا ہے اور برائز بانڈزخرید تا ان مصارف میں ہے ہیں لہٰ زااس کی اجازت ہیں۔

## امام کے انتقال کے بعدان کے گھر والوں کی خدمت:

سوال: کسی معرک امام صاحب کا انقال ہوجائے توجس طرح زندگی میں وہ امامت کا مشاہرہ لیتے تھے ،کیا انتظامیہ مسجد انتقال کے بعد مسجد کے فنڈے اُس کے گھر دالوں کو وہ مشاہرہ دے سکتے ہیں؟

جواب : مسجدا نظامیکا اس طرح مسجد کے فنڈ سے سابقہ امام کے گھر والوں کو پیسے دینا اور گھر والوں کا لینا جا ترنہیں ہے۔ امام کے انتقال کے بعداس امام صاحب کا مسجد سے اجارہ ختم ہو گیا۔ اب جب امام صاحب کے گھر والوں ہیں سے کسی کا ہا قاعدہ مسجد کے متعلقات ہیں سے کسی کا م کا اجارہ نہیں ہوا تو اب ان کو اجرت بھی نہیں دی جاسکتی کیونکہ شخواہ کام کرنے کے عوض ہوتی ہے۔ مسجد کے چندہ سے امام صاحب کے گھر والوں کو خیر خواہی کام کرنے کے عوض ہوتی ہے۔ مسجد کے چندہ سے امام صاحب کے گھر والوں کو خیر خواہی کے طور پر بھی رقم نہیں دی جاسکتی کیونکہ شرعی طور پر مسجد کا چندہ مسجد کے مصالح میں خرج ہوتا ہے اور بطور مدد کسی کو چندہ سے دینا مصالح مسجد میں سے نہیں ہے۔

البتہ اگر مخیر حضرات اپنی جیب سے یا انظامیہ اور اہلِ محلّہ مل کر سابقہ اہام صاحب کے گھر والوں کی خدمت کے لئے علیحدہ سے چندہ کریں تو بینہ صرف جائز بلکہ بہت اچھا اور کا رخیر ہے۔ اللہ عزد مزد من ما تا ہے ﴿ هَ لُ جَزَاء مُ الْبِاحْسَانُ ﴾ بہت اچھا اور کا رخیر ہے۔ اللہ عزد من ما تا ہے ﴿ هَ لُ جَزَاء مُ الْبِاحْسَانِ إِلَّا الْبِاحْسَانُ ﴾ ترجمہ: نیکی کا بدلہ کیا ہے گرنیگی۔ (سورہ دحس ، آیت نسر 60)

مسجد کے چندہ کوادھادینا گناہ ہے:

سُوال : مبحد کے چند ہے ہے کی محلّہ دار وغیر ہ کوادھاردے سکتے ہیں؟
جسواب بنہیں دے سکتے ، دیں گے تو گناہ گار ہوں ، اگر رقم ڈوب گئ توادھار
دینے والے کوتاوان بھی دینا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت ، إمام اَلمسنّت امام احمد رضا خان رحمہ (لام حلب فرماتے ہیں : مُنوَ لی کوروا ( لیمنی جائز ) نہیں کہ مالی وقف کسی کو قرض دے یا بطور قرض اپنے فرماتے ہیں : مُنوَ لی کوروا ( لیمنی جائز ) نہیں کہ مالی وقف کسی کو قرض دے یا بطور قرض اپنے تھے نہیں : مُنوَ فی کوروا ( لیمنی جائز ) نہیں کہ مالی وقف کسی کو قرض دے یا بطور قرض اپنے تھے نہیں : مُنوَ فی کوروا ( لیمنی جائز ) نہیں کہ مالی وقف کسی کو قرض دے یا بطور قرض اپنے تھے نہیں الدینے۔ دیاوں دوروں مناول خدست ، لاہود)

انت كواستعال مين لانا گناه ہے:

سُوال : اگر کسی کے پاس اَمائة مسجد کا چندہ رکھوایا گیااور اُس نے اَمانت کی رقم

لواینے لئے بطور قرض کیرخرج کردیا ہو، اُس کو کیا کرنا جائے؟

جواب : مسجِد خواہ غیر مسجِد کی امانت ایخ صَرف میں لانا اگر چہ قرض سمجھ کر جواب علی اللہ کا اگر چہ قرض سمجھ کر سکے میں اللہ نا اگر چہ قرض سمجھ کر سکے مورام و جیانت ہے۔ تو بہ و اِستِغفار فرض ہے اور تاوان الازم، پھر (اُستی ہی رقم ) دے

یے ہے تا وان اوا ہو گیا ، وہ گناہ نہ مٹاجب تک تو بدنہ کرے۔

(فتاري رضويه، ج 16، ص489 رسافاؤلديشس، لاجور)

#### چندیے کا غلط استعمال اور تاوان

مسجد کامدر سے کی رقم کا ذاتی استعمال کرنا گناہ ہے:

سوال جمسيد بامدر نے کیلئے کیا ہوا چندہ اگر مُنوَ تی استِ مال میں لے آستِ مال میں لے آسیون کیا کہ میں کے آسیون کیا کہ کام غیر مُنوَ تی سے سرز دہوتو کیا کرے؟

**جواب**: چندے کی رقم کا ذاتی استعمال کر ناحرام اور گناہ ہے جاہم تولی کرے یاغیر متولی ،اور جو بھی کرے اس پراتنی رقم کا تاوان لازم ہےاور تو ہے بھی کرنی ہوگی۔ یاغیر متولی ،اور جو بھی کرے اس پراتنی رقم کا تاوان لازم ہے اور تو ہے بھی کرنی ہوگی۔

خزانجی کامسجد کی رقم کا ذاتی استعال ناجائز ہے:

سوال: مسجد کاخزا کی اگر مسجد کے چندے کوا پنے کسی ذاتی کام میں لگادے جبکہ اس کی اپنی ذاتی کام میں لگادے جبکہ اس کی اپنی ذاتی رقم گھر میں موجود ہے! وریہ نبیت ہو کہ ابھی میں مسجد کی رقم کو استعمال کر لیتا ہو بعد میں گھر ہے لیکر مسجد کے چندے میں ڈال دوں گا کیا اس طرح کرنانا جائز وگناہ ہے۔ جواب: اس طرح کرنانا جائز وگناہ ہے۔

صدرالشر بعید مفتی امجد علی اعظمی رمه: (لا معبد فرماتے ہیں:''اوراگر وقف کا روپیہ اب کا روپیہ اب کا روپیہ اب کا روپیہ اب کے بیں ان اور اگر وقف کا روپیہ اب کا میں صرف کر دیا تو تا وان سے بری اب کام میں صرف کر دیا تو تا وان سے بری ہے۔ گر ایس کرنا جا ٹرنہیں۔'' (سہر شریعت حدد مصر 584 سکنہ اسدید، کراچی)

تاوان کی ادائیگی کی صورتیں:

سوال: متولی یا غیرمتولی تاوان کیسے ادا کریں گے؟

جواب : تاوان كاحكام مُنُوَ تى اورغير مُنُوَ تى كے لئے الگ الگ بيں۔اگر مسجد يا مدرَ سهموجود بيں اوران كاكوئى مُنُوَ تى بھی ہے تو ان كی مزيد تغيير كے لئے ياان كے مصادف (اَخراجات) كے لئے جو چندہ مُنُوَ تى كے پاس جمع ہوتا ہے ہمجد يا مدرَ سے كے لئے وہنہ ہوتا ہے اور مُنوَ تى ، مسجد يا مدرَ سے كاطرف سے وَكيل بِالقَيْض ہوتا ہے للبذا چندے كے مُنوَ تى كے باور چندہ مجد يا مدرَ سے كاطرف سے وَكيل بِالقَيْض ہوتا ہے للبذا چندے كے مُنوَ تى كے مُنوَ تى كے بارہ بام اللہذا چندے كے مُنوَ تى كے مُنوَ تى كے مُنوَ تى كے مؤل بالقَيْض ہوتا ہے البذا چندے كے مُنوَ تى كے مُنوَ تى كے مُنوَ تى كے مؤل بالقَيْض ہوتا ہے البذا چندے كے مؤل كے مؤل كے وہنہ من تا ہے اور چندہ مجد يا مدرّ سے مؤل كے ہوتا ہے اور چندہ مجد يا مدرّ سے مؤل كے مؤل كے وہنہ من تا ہے اور چندہ مجد يا مدرّ سے مؤل كے مؤل كے وہنہ من تا ہے اور چندہ محبد يا مدرّ سے مؤل كے مؤل كے وہنہ من تا ہے اور چندہ معبد يا مدرّ سے مؤل كے مؤل كے وہنہ من تا ہے اور چندہ معبد يا مدرّ سے مؤل كے مؤل كے وہنہ مؤل كے وہنہ مؤل كے مؤل كے وہنہ مؤل كے مؤل كے وہنہ مؤل كے وہنہ مؤل كے مؤل كے وہنہ مؤل كے وہن مؤل كے وہنہ مؤل كے وہنہ مؤل كے وہن كے وہن مؤل كے وہن مؤل كے وہن مؤل كے وہن كے وہن

مه فيضان فرض علوم دوم

کی ملک میں آجا تا ہے اور مالک کی ملک سے نکل جاتا ہے۔ اگر مُحَوَّ تی اس چندے کو اپنے ذاتی کام میں ذاتی کام میں خرچ کر ریگا تو اس پرلازم آئے گا کہ جتنا روپیداس نے اپنے ذاتی کام میں خرچ کیا ہے اُتنا اپنے پلنے سے اُس کام میں لگا وے جس کام کے لئے چندہ لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ تو بہ بھی کرے۔

اگر چندہ لینے والاغیر منو تی ہے یا جس چیز کے لئے چندہ لیا گیا ہے اس کا کوئی منو کی نہیں یا بھی مسجد یا مدر سرو غیرہ بنانے کی ترکیب ہے اور اس کے لئے چندا فراد چندہ جمع کررہے ہیں، تو اسی صورت میں پوئو کلہ کوئی منو کی نہیں لہذا جب تک چندہ اس کام میں صرف نہیں ہوجا تا جس کے لئے لیا گیا ہے تو اس وقت تک چندہ وہ ہندہ ( لیعنی چندہ و سینے والے ) کی ملک پر باتی رہے گا لہذا ان چندہ وصول کرنے والوں میں سے کسی نے بھی چندے کو اپنے ذاتی کام میں خرج کردیا تو اب اس پر داجب ہے کہ جنی رقم اِس نے اپنے ذاتی کام میں خرج کردیا تو اب اس پر داجب ہے کہ جنی رقم اِس نے اپنی ذاتی کام میں خرج کی ہے اُتی بی رقم چندہ ویئدہ ویئدہ و رائے کی ملک میں باتی تھا اور اگر اس کے بٹا اجازت چندہ ویئدہ ویئدہ اپنی خرج کردی جس کام کے لئے چندہ لیا جارہا تھا تو بھی کہ میں نہ دوگا ۔ کیوں کہ اِس نے حقیقت میں جو چندے کی رقم کی تھی وہ چندہ لیا جارہا تھا تو بھی کہ کی نہ دوگا ۔ کیوں کہ اِس نے حقیقت میں جو چندے کی رقم کی تھی وہ تو ایک کی کام میں خرج کر کے ہلاک کر چکا تھا۔ اب جورقم پنے سے دے دے رہا ہے وہ چندہ دینے والے کو دینی ہے یا پھر اس سے نئی اجازت لینی خروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تو ہی کر کے ہلاک کر چکا تھا۔ اب جورقم پنے سے دے در اس کے ساتھ ساتھ تو ہی کر ہے۔

اعلی حضرت ، امام المسنت امام اُحمد رضا خان رحمه (لا محد فرماتے ہیں ": اس پر توبہ فرض ہے اور تا وان اوا کرنا فرض ہے جتنے وام اپنے صَرف ( ذاتی استِعمال) میں لایا تھا اگر بیاس معجد کا مُتو تی تھا تو اُسی معجد کے تیل بتی میں صَرف کرے دوسری مسجد میں صَرف اگر بیاس مسجد کا مُتو تی تھا تو اُسی مسجد میں صَرف کر ہے دوسری مسجد میں صَرف کر دینے سے بھی بَرِی اللّهِ مَّه نہ ہوگا اورا گرمتو تی نہ تھا تو جس نے اسے دام ( چندہ ) و کے متھا اُت ہوا کہ تھا تو جس نے اسے دام ( چندہ ) و کے متھا اُت جا وائیس کرے کہ تمہارے دے ہوئے داموں ( لیعنی چندے ) سے اِتنا خرج ہوا

اورا تنابا قی رہاتھا کہ مہیں دیتا ہوں۔اس لئے کہا گروہ مُنوَ تی ہے توسلیم تام ہوگی ( یعنی سیر دکرنامکمل ہوگیا) ورند چندہ دینے والے کی مِلک پرباقی ہے۔

(مناوی: صوبہ ہے 16، ص 461، صافاؤیڈیشن، لاہوں)

فآؤی عالمگیری میں ہے: ''کسی مخص نے لوگوں سے مجد بنانے کے لئے چندہ
جمع کیا اور ان دراہم (رو بیوں) کواس نے اپنی ذاتی ضَر دریات پرخرج کرلیا پھراس کے
بدلے میں مسجد کی ضر ورت میں اپنا مال خرج کیا تو ایسا کرنے کا اس کوکوئی اِختیار نہیں ہے
اگر اس طرح کرلیا، تو اگر چندہ دینے والوں کو جانتا ہے تو چندہ دینے والوں کو اُس کا تا وان
(اُتنی ہی رقم) واپس کرے یاان سے نئی اجازت لے۔ (منادی عالمگیری ج 2 ص 480)

جس کوتاوان وینا تھاوہ انقال کر گیایا معلوم نہ ہوتو کیا تھم ہے:

سوال جس ہے چندہ لیا تھا ذاتی استعال کی صورت میں اے اپنے بلے سے واپس کرنی تھی بگروہ انقال کر گیایا اس کامعلوم ہی نہیں تو اب کیا کریں ؟

جواب : اگروہ فوت ہو چکا ہوتو اُس کے وار توں کود ہا گربالغ وارث کی اور نیک کام میں صُرف کرنے کی اجازت دے دیں تو جو جو اِجازت دیگا اُسی کے حقے میں سے صَرف کیا جا سکتا ہے اور اگر ان میں تابالغ یا پاگل بھی ہیں تو ان کا حقہ ہرصورت میں ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ دہ اجازت دینے کے شرعا اہل نہیں۔ اگر چندہ دینے والے کا کوئی وارث ندہ و یا کسی طرح چندہ دینے والے کا پان سال نہیں۔ اگر چندہ جس مَدَ میں ( یعنی جس کام کے لئے ) لیا تھا اُسی طرح کے کام میں تاوان والی رقم خرج کردے، اگر یہ بھی ندبن کام کے لئے ) لیا تھا اُسی طرح کے کام میں تاوان والی رقم خرج کردے، اگر یہ بھی ندبن پڑے تو اس کا حکم اُقطے کے مال ( یعنی گری پڑی ملئے والی چیز ) کی طرح ہے یعنی مساکبین میں خیرات کردے یا کسی بھی مَرف فی خیرمُنَا اُسے جدیدرَ سروغیرہ میں بھی صَرف کرسکتا ہے۔ میں خیرات کردے یا کسی جمی مَرف خرم ہاتے ہیں: ' چندے کا رو پیہ چندہ دینے والوں کی اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ' چندے کا رو پیہ چندہ دینے والوں کی ملک رہتا ہے جس کام کے لئے وہ دیں، جب اس میں صَرف نہ ہوتو فرض ہے کہ انہیں کو واپس دیا جائے یا کسی دوسرے کام کے لئے (استِعمال کرلیں جس کی) وہ اجازت دیں، واپس دیا جائے یا کسی دوسرے کام کے لئے (استِعمال کرلیں جس کی) وہ اجازت دیں، واپس دیا جائے یا کسی دوسرے کام کے لئے (استِعمال کرلیں جس کی) وہ اجازت دیں، واپس دیا جائے یا کسی دوسرے کام کے لئے (استِعمال کرلیں جس کی) وہ اجازت دیں،

Marfat.com

ان (چندہ دینے والوں) میں جو (زندہ) نہ رہا ہوان کے وارِثوں کو دیا جائے یا ان کے عاقِل بالغ (ورثا) جس کام میں (صَر ف کرنے کی)اجازت دیں(اس میں استعمال کریں) ہاں جوان میں (زندہ) ندر ہااوران کے دارث بھی (زندہ) ندر ہے یا پتانہیں چاتا یامعلوم نبیں ہوسکتا کہ کس کس ہے لیاتھا کیا کیا تھاوہ مِثْلِ مال لُقطہ ہے۔مُصر ف خیرمِثْلِ مسجدا ورمدرَ سه ابلِ سنّت ومُطبعِ ابلِ سنّت وغيره بين صَرف به وسكتا ہے۔ و هُــوَ نـعــالــي (فتاوي رضويه مح23 مس563 رضافاؤ بكيشن الاسور)

چنده غيرمصرف مين استعال كرنا:

سسوال : چنده اگر کسی نے غیر مصرف میں خرج کرنا کیسااوراس کا تاوان (ضمان) اواكرنے كاكياطريقه ہے؟

جواب : تصدا چندہ غیرمصرف میں استعال کرنانا جائز اور گناہ ہے،اس کے تاوان کی ادائیگی کی بھی مذکورہ بالا دوصورتیں بنیں گی کہ متولی نے خرچ کیا تواہیے ہلے ہے مصرف میں خرج کردے اور اگر غیرمتولی نے ایسا کیا تو مالک کواتنی رقم کا تا وال دے۔

چندے کی رقم کم ہوگئی: سوال : سی کے پاس چندے کی رقم اُمائتا رکھی ہوئی تھی اور وہ مم ہوگئی یا کسی نے يُرا، يا چھين لي اليي صورت ميں بھي کيا اُس کو تاوان دينا ہو گا؟

جهواب: امانت كامال اگراچهی طرح سنجال كرركها اورضائع موگيا تو تاوان مہيں ورنہ ہے۔امام اہلسنت ہے سوال ہوا كە " مُحَوَّ تى وَقف كے مُسكَن ( يعني مكان )و صندوق سے مال و قف چوری ہوگیا تاوان لازم ہے یا نہیں؟ "توجوابا ارشادفر مایا: اگر مُنْوَ تَى نِے کوئی ہے اِحتِیاطی نہ کی تو اُس پر تاوان نہیں ،اگر وہ سم کھالے گا تو اُس کی بات مان لی جائیگی اور اگر بے اِحتِیاطی کی مَثَلُ صندوق کھلا جھوڑ دیا ،غیر محفوظ جگہ رکھا تو اس پر تا وان ( فتازی رضویه ملحصاء ج 16ءص 570،569ء ضافاؤ گذشش،لاہور)

## مدرے کے چندے کے غلط استعال میں تاوان کی صورتیں:

سُسوال : مدرّ سے کی کئی خاص مرتبی لئے ہوئے چندے کے غلط استعال کی وجہ سے اگر تاوان لازم آئے تو وہ تاوان کے دینا ہوگا؟

**جواب**: اس کی درج زیل صورتیں بنیں گی:

(۱) اگروہ زکوۃ یا فطرہ وغیرہ صَدَ قاتِ داجِبہ کی رقم یا چیزتھی تو نقیرِشُر عی کو دینے (شرعی جیلہ کرنے) سے پہلے بے جا (مَثَلُّا مُدَرِّسین کی تخواہوں یا تغیراتی کاموں وغیرہ میں )استعمال کی صُورت میں اِس کا تاوان زکوۃ یا فطرہ وغیر دصدقاتِ داجِہ جس نے دیئے تھے اُسی دینے والے کوادا کرے۔

(۲) اگروہ عام صدقاتِ نافِلہ (عطیات DONATION) ہیں تو اگر وہ مدر سے کے مُثَلًا ناظِم کو دیئے گئے اور مدر سے کے مُثَلًا ناظِم کو دیئے گئے اور اس سے کے مُثَلًا ناظِم کو دیئے گئے اور اس سے اس میں بیجا تَصَرُّ ف کر کے بَلاک کر دیا تو وہ تاوان کی رقم مدرسہ میں جمع کروائے گا۔
گا۔

(۳) اوراگرید صدر قات نافلہ ، دینے والے کے وکیل بی کے پاس تھے اور ابھی مدر سے کوئیں بی کے باس تھے اور ابھی مدر سے کوئیں دئے گئے تھے اور اس میں بجا تھڑ ف ہوا تو اب تاوان کی رقم چندہ دینے والے کو دی جائے گی اور وہ نہ ہوتو اس کے وُرٹاء کو اور وہ نہ ملیں تو کسی فقیرِ شرعی کو دیدیں اگر چہ وہ فقیر شرعی اس مدر سے کا طالب علم ہو اور طالب علم چاہے تو قبضے کے بعد وہ رقم مدر سے کو دیدے۔

(۳) اگر بیمسئلہ کھانے وغیرہ کے مُتعلق ہومُتُکا ناظم نے مدرّ سے کا کھاناکسی غیرِ مستخق کو کھلا دیا تو اس صورت میں تاوان کی رقم مدرّ سے میں جمع کروائی جائے گی۔اوران سب صورتوں میں تو بہمی لازم ہوگی۔

زکوۃ وفطرہ کو بغیر حیلہ شرعی کے غیر مصرف میں استعمال کر دیا:

سوال : کی چندہ وصول کرنے والے نے زکوۃ یافظر و بغیر جیلہ شرع کے غیر

فيضان فرض علوم دوم

مُصرُ فِ زِكُوةِ وَفِطرِهِ مِين خرجَ كردُ الا ہوتواس كي توبه كا كياطريقه ہے؟

جواب بالفرض كس نے ذكوة يافطره كى رقم كو يغير جيله شرعى غير مصر ف زكوة و فِطر ہ میں خرج کرڈ الاتو تو بہ کے ساتھ ساتھ اُس پر تاوان بھی لا نِمْ آئیگا۔مُثْلُا کسی چندہ وصول کرنے والے نے بغیر حیلہ کئے وہ رقم تعمیر مسجد یا مدرِّس کی تنخواہ یا اسی طرح کے نیک کاموں میں صُرف کردی تو تو ہہ کے ساتھ ساتھ اُسے بلنے سے زکوۃ وفطرہ کے مالکان کو تا وان ادا كرنا موگا ، اس كيلئة فَقَط زباني توبه كافي نبيس\_

زکوۃ وفطرہ کے مالکان کامعلوم نہ ہوتو کیا حکم ہے:

مسجد و مدرّ سه اور امام ومؤَّدٌ ن اور مدرِّسين وغيره کي تنخوا هوں ميں استِعمال کر ڈالی!مَسئله معلوم ہونے پراب نادم ہے۔ زکو ۃ وفطرہ دینے والوں یا ان کے وکیلوں وغیرہ کی کوئی پہچان بیں۔ رقم کی گنتی بھی نبیں معلوم ،اس کا کیاحل ہے؟

جسواب : اگراصل مالکان باان کے وکیلوں کاکسی بھی صورت میں معلوم نہ ہو سکے یاان کاانتقال ہو گیا ہواورؤ رَثاء تک رسائی ممکن نہ ہوتوالی صورت میں اگر رقم یاد ہے تو تخص مٰدکور (لینی جس نے بیلطی کی ہےوہ) اتن قم فَقُراء پر تصدُّ ق (خیرات) کردے ا اور القد تعالی کی بارگاہ میں توبہ واستغفار کی کثریت کرتا رہے بوں اُمید ہے کہ الند تبارک وَ تَعَالَى اس كِ حَقِّ عبد ہے شبکد وشی كى كوئى سبيل فرماد ہے۔اورا گربيہ بھی يا دہيں كەنتى رقم ا منتمى جوكه غير مُصرف مين استعال كر ۋالى اوراس پر ۇ رُست اطّلات كى بھى كو ئى سبيل نېيى تۇ الیں صورت میں تخری کرے یعنی غور کرے کہ انداز اکتنی رقم اس نے خرج کی ہوگی پھر جتنی ا تم يرگمان غالب ہوا حتيا طأاس ہے پچھزيادہ رقم فُقَر ا وکوصَدَ قہ کر دے۔

میں چندے کی رقم کواپنی رقم کے ساتھ ملائے بنا:

سوال: کسی نے مدرّے کے چندے کی رقم اپنی ذاتی رقم میں اس طرح ملادی

کہ ایک بی طرح کے سب نوٹ آپس میں ال گئے اور مقصد بیتھا کہ جب ضرورت پڑے گی نکال کر مدرّے پرخرج کردوں گا۔ اُس کیلئے کیا تھم ہے؟

جواب: اگرچهائس کی تیت رقم کھاجانے کی نہیں تھی تاہم وہ گہنگارہ کیوں کہ چندے کی رقم اینے ذاتی مال میں اِس طرح ملادیتا کہ نوٹوں وغیرہ کی شاخت ندرہ جائز نہیں۔ نیز اس میں مزید قباحتیں بھی ہیں مَثُلُ اگر کسی کومعلوم ہوگیا تو تہمت گے گی ہوت ہوگیا تو وہ رقم وُ وب جائے کا اِمکان موجود ہے۔ چندے کی رقم اپنے گھر وغیرہ میں رکھنی پڑے تب بھی اُس میں چھی کلھ کر ڈالدینی چاہئے کہ یوفلاں فلاں مد میں فلال فلال سے پڑے تب بھی اُس میں چھی کلھ کر ڈالدین چاہئے کہ یوفلاں فلال مد میں فلال فلال سے دنیا میں اتنا اِتنا لیہ ہوا چندہ ہے۔ بہر حال کوئی بھی الی تدبیر اِختیار کرنی چاہئے جس سے دنیا میں منظ بعد والوں کو آسانی اور آ بڑت میں اپنی گلو خُلاصی ہو۔ چندے کی رقم اپنے مال میں خلط کر ایس منظ کر دینے کی مُما نعت کی مُحتَفِق اعلیٰ حضرت ایک سُوال کے جواب میں فرماتے ہیں: '' جبکہ وہ آخر فیاں وکیل ( یعنی چندہ لینے والے ) نے اپنے مال میں خلاط کر لیس ( یعنی اس طرح مِلا ڈالیس ) کہ اب تمینز نہیں ہو گئی ( تو چندہ دینے والے ) کی اور میل ڈالیس کہ وہ کہاں رہاوئی کی کو اپنی اس طرح مِلا ڈالیس ) کہ اب تمینز نہیں ہو گئی اور اُلاک کرنے والے کا ) وہ مال ہیں ماد دینا اسے ہلاک کرنا ہے اور ہلاک کرنے والا غاصب ( یعنی غصب کی اس میں ملا دینا اسے ہلاک کرنا ہے اور ہلاک کرنے والا غاصب ( یعنی غصب کرنے والے مال میں ملا دینا اسے ہلاک کرنا ہے اور ہلاک کرنے والا غاصب ( یعنی غصب کرنے والے ) کی طرح ہے اور غُلاک کرنے والے اُس میں ملا دینا اسے ہلاک کرنا ہے اور ہلاک کرنے والے اُس کی طرح ہے اور غُلاک کرنے والا غاصب ( یعنی غصب کرنے والے ) کی طرح ہے اور غُلاک کرنا ہے اور ہلاک کرنے والے اُس کی کی طرح ہے اور غُلاک کرنے والے ) کی طرح ہے اور غُلاک کرنا ہے اور خلالاک کرنے والے ) کی طرح ہے اور غُلاک کرنے والے اُس کیں کی کھی کے اُس کی کھیلاک کو سے اور غُلاک کی کو کی ہوئی۔ کو کھی کی کھیلوں کو کھیلوں کی کی کی کھیلوں کی کھ

( فتازي رضويه ملحصاً، ج 23،ص 554،رضافاؤنڈيشن،لاہود)

دارالسلام میں جہالت عذرتیں:

سُوال: مسکامعلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگریدا غلاط ہوں تو کیا تھم ہے؟ کیا اس صورت میں تاوان میں رعایت ہوگی؟

جواب : بہاں جَہالت عُدُرُبیں، اِس نے کیوں نہیں سیکھا! کہ جس کو چندہ جمع کرنا ہو یا چندہ خرج کرتا ہوا س کیلئے اِس کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے۔ نہیں سیکھاتو فرض کا تارک اور گنہگار ہوا، جہاں تاوان کی صورت ہوگی وہاں تاوان بھی دینا ہوگا۔

## مدرسه کے چندیے اور کھانے کا استعمال

مدرسہ کے لیے جمع شدہ چندے کا استعال:

سوال: مدرسه كي لي جمع شده چندے كوكس طرح استِعمال كياجائے؟

جواب : مدرسہ کے لیے جمع شدہ چندے کو وہاں کے عرف کے مطابق استعال کیا جائے گا مثلاً مدرسین اور دیگرعملہ کی تنخو اہیں ،طلبا کی خوراک ،کھانے کے برتن ،مدرسہ کی عمارت بااس کی اشیاء کی حسب ضرورت مرمت بجلی گیس کے بل کی ادا نیکی ، لاکٹیں ، نیکھے ، ڈیسک وغیرہ۔

مدرے کا کھاناغیر حقدارنے کھالیاتو کیا تھم ہے:

سُوال: اگر مدرّ ہے کے طلبہ کا کھانائس غیر حقدار نے کھالیا تو گناہ وتا وان کس

جسواب الرمدزي إنظاميه كمعر ركرده فيتدداريا كماناتسيم كرنے والے نے جان بوجھ کر غیر حفدار کوخود کھانا دیا تو گنبگار ہوا تو یہ بھی کرے اور تاوان بھی دے۔اگر کھانے والے کو بھی بتاہے کہ میں حقد ارتبیں ہوں توبیجی گنبگار ہے مگر اس صورت میں اس پرتا وان جیس ،تو برکرے۔اگر مدزے کا کھانا طلبہ میں بانٹا جار ہاتھا اور اس میں کوئی غیر حقدار بھی شریک ہوگیا تو اِس صورت میں تاوان کھانے والے پر ہوگا با ننتے والے پر

مدرسہ میں بے وقت آئے والے کھانے کا تھے: مدرسہ میں بے وقت آئے والے کھانے کا تھے: مدرسہ میں بے وقت آئے والے البعض اوقات لوگ شادی کی دعوت یامیّت کے ایصال ثواب یا ئر رکول کی نیاز کا کھانا کثیر مقدار میں وہ بھی بے وقت مدر سے میں بھوادیتے ہیں۔ بیہ كهانايا توطلَب كوكام بيس آتا، يا يجه كام آتا ب يجهن جاتا ب\_اگرضائع مونے كاخوف مو تو دوسرون كوكهلا سكتة بين يانبيس؟

فيضان فرض علوم دوم

جواب : عام مسلمانوں کو پیش کردیا جائے۔ بے دفت دیا جانے والا کھانا محمو ہا وہ ہوتا ہے جو تقاریب بیس نے جاتا ہے ، ضائع ہونے کے خوف سے لوگ مدر سے دیرہ میں بھجواد ہے ہیں ، غالباً یہاں مقصود طلبہ کی خدمت نہیں ہوتی ، فی ہن یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بھی کام آ جائے۔ اِس طرح کا کھانا بار ہا مدارس میں بھی ضائع ہوجا تا ہوگا۔ مدر سے والوں کو چائے کہ ضر ورت نہ ہونے کی صورت میں قبول نہ فرما کیں اگر قبول کر بی لیا تو اپنی ذیے جائے کہ ضر ورت نہ ہونے کی صورت میں قبول نہ فرما کیں اگر قبول کر بی لیا تو اپنی ذیے داری نبھا کیں اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں اور تو اب کما کی میں موتو فرح میں رکھ دیں اور دوسرے دن کام میں لا کیں ۔ اِحتیاط اسی میں ہے کہ کھاناؤصول کرتے وقت دیں اور دوسرے دن کام میں لا کیں ۔ اِحتیاط اسی میں ہے کہ کھاناؤصول کرتے وقت کھانے کے مالک سے طلبہ کو کھلانے کی قید ہٹوا کر ہرا یک کو کھلانے ، بانٹنے وغیرہ کا اختیار کے الیا جائے۔

مدرے میں نے جانے والے کھانے کا کیا کریں:

سُمُوال : وہ کھانا جو مدر سے میں پکایا گیا ہواور نے جائے دوسرے وقت طلکہ بھی نہ کھا کیں ، خراب ہوجانے کا اندیشہ ونے کی صورت میں کیا ایسا کھانا مُحکّے میں تقسیم کر سکتے ہیں؟

جواب: جي بال مُحلّے باعام مسلمانوں ميں تقسيم كرسكتے ہيں۔

مدنى قافے والے جامعہ كے كن سے كھانانبيں يكاسكتے:

سوال: اگر جامعہ سے مگرفتہ مجد میں مَدُ نی قافِلہ قیام کرے اور شرکائے قافِلہ جامعۃ المدینہ کے مطبع (باور چی خانے) میں اپنا کھانا پکالیں تو جائز ہے یانہیں؟

جواب: جائز نہیں۔ کیوں گیس کابل ، ماچس، برتن وغیرہ سب پر چندے کی رقم منس کی جائز ہیں۔ کیوں گیس کابل ، ماچس، برتن وغیرہ وَ قف رقم منس کی جاتی ہے۔ بعض اُوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ لوگ جامعہ کیلئے برتن وغیرہ وَ قف کر دیتے ہوں گے۔ ایسی صورت میں بھی باہر والوں کو استعمال کی شرعا اجازت نہیں ہو سکتی۔ مَدَ نی قافے والوں کیلئے ضَر وری ہے کہ اپنے جو لمعے برتن وغیرہ کی ترکیب رکھیں،

نمک بھی کم پڑنے کی صورت میں مدر سے سے نہ لیں۔ بیٹھی ذہن میں رہے کہ یوں کہہ کربھی نہیں نے سکتے کہ چلوابھی لے لیتے ہیں، پیسے دیدیں گے یا جتنالیا ہے اُس سے زیادہ دے دیں گے۔

مدنى قافله والهمدرسه كاكهانانبيس كهاسكة:

<u>سُـوال</u> :مَدَ فَى قافِلے كِمسافِر جامِعة المدينه ياكسى بھى مرز ہے كے طَلَبہ كا كھانا كھاسكتے ہیں يانہیں؟

**جواب** نہیں کھاسکتے۔

<u>مدارس و جامعات میں مہمان نوازی:</u>

سُوال :مدارس وجامعات میں مہمان آتے ہیں ، اُن کی خیرخواہی بیعنی کھا تا اور چاہئے پانی وغیرہ مدرسہ کے چندے سے کر سکتے ہیں یانہیں؟

بسواب : جتنا عرف جاری ہوا تی مہمان نوازی کر سکتے ہیں مگر واقعی مہمان ہونے چاہئیں۔

#### مسجد اور مدرسه کی اشیاء کا استعمال

مسجد كى اشياء كامدرسه مين مدرسه كى اشياء كامسجد مين استعال:

سوال: اگرمسجِد اور مدرّ ہے کی عمارت ساتھ ساتھ ہوتو ایسی صورت میں مسجِد کی دریاں ، رحل ، قرانِ پاک وغیرہ مدرّ ہے میں اور مدرّ سے کی اِسی طرح کی اشیاء مسجِد میں استعمال کی جاسکتی ہیں یانہیں؟

جواب بہیں کر سے ۔جوچیزیں مدر سے کے طلّبہ کیلئے کسی نے و تف کیں وہ معجد کے نمازی ہی طلّبہ ہی کام میں لا کیں اور جو معجد میں نمازیوں کیلئے وقف کی گئیں وہ معجد کے نمازی ہی استعال کریں ۔ ہاں طلّبہ بھی اگر معجد ہی میں آ کر وہاں کے قرانِ پاک میں سے تلاوت کریں تو کوئی حرج نہیں ۔ تاہم ان پر ابنانام و بتا نیز سبق وغیرہ کیلئے قلم سے نشانات نہیں لگا سے البتہ وہ مدارس جن کی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ معجد ہی کی عمارت میں ایک طرف مخصوص جگہ پر قائم ہوتے ہیں جنہیں "معجد کا مدرّسہ" بھی کہا جاتا ہے ۔ ان میں اگر مدرّ سے کی کوئی شے معجد میں لے جاکر استعال کی جائے تو کڑے نہیں کیونکہ نم فاالی میں اگر مدرّ سے کی کوئی شے معجد میں لے جاکر استعال کی جائے تو کڑے نہیں کیونکہ نم فاالی جائے فرق نہیں کیونکہ نم فاالی جائے فرق نہیں کیونکہ نم فاالی جائے فرق نہیں کیا جاتا اور استعمال میں بھی نم فف یہی ہوتا ہے۔

مسجد ما مدرسے کورسے ٹھنڈایانی جرکردکان برلے کرجانا:

سُوال: اپن دکان پریا گھر میں پینے کیلئے مسجد یا مدرّ سے کے کوارے ٹھنڈا پانی محرکر لے جانا کیسا؟ اگر مُوَّدِّ ن صاحب سے اِ جازت لے لی ہوتو؟

**جواب**: ناجائزہے۔ مُؤَذِّ ن، خادم باللہ مُنوَ تی بھی چندے کی ان چیزوں کو خلاف پشریعت استِعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

غلطی سے مدر سے کا ڈیسک ٹوٹ گیا:

سُوال : کی کا وجہ سے در آ سے کا ڈیک ٹوٹ گیا کیا کرے؟ جواب : اگراس کی این علطی سے ڈیک ٹوٹا یا کوئی سانقصان ہوا تو تاوان دینا فيضان فرض علوم دوم

ہوگا اگرا پی غلطی ہے ایسانہیں ہوا تو اس پر مُوَ اخذ وہیں۔

## مدرے کے ڈیسک برلکھائی کرناممنوع ہے:

سوال: مرزے کے ڈیک، درواز سے اور دیوار وغیرہ پر کھالکھنا کیا؟

جواب : مرتساور سچد کی چیزوں پر گجا، کی دوسرے کے مکان، دُکان دیوار، دروازے یا گاڑی اور بس وغیرہ چیزوں پر بھی بلاا جازت شرعی کچھ لکھنا اسٹیکر یا اشتہار خیاں کرناممنوع ہے۔ مُعاذَ اللّٰهُ عَرِّ وَجَل بعض بداَ خلاق اور گندی ذِ ہنیت کے لوگ میجدوں، مرتسوں یا عوامی استخافانوں کی دیواروں اور دروازوں پر فحش با تیں تحریر کرتے اور گندی نصویریں بناتے ہیں ان کو اللّٰهُ عَرَّ وَجَلَّ سے ڈرتے ہوئے تو بہ کر لینی چاہئے نیز اس کلازالہ بھی کرنا ہوگا۔

مدرے كى د بوار يا ڈيك برلكود يا تواز اله كى صورت:

سُوال : مدرّ ہے وغیرہ کی دیوار باڈیسک پر کھی کھا اوراب مسئلہ معلوم ہوجانے پرنادم ہے کیا کرے؟ إزالے کی کیا صورت ہوگی؟

جواب: أس المهائي وإس طرح صاف كرے كدأس چيز كوكسى طرح كا نقصان من بنج منظ ممكن ہوتو بانى والے كرئے سے آہستہ آہستہ مطائے ، اگر رنگ خراب ہو جائے يادھ به برخ جائے تو جورنگ بہلے ہوگا ہوا ہے أسى طرح كا رنگ إس طرح لگائے كه جونقص يا بدئمائى بيدا ہوگئى تھى وہ دُور ہوجائے ۔ تو بہ بھى كر ہے۔ إزاله كرنے سے قبل ضرور تا مدرسے كى انتظاميه يا اُس كھريا دكان كے مالك كواعيما دهيں لے لے تا كہ كى تشم كا فسادو غيرہ نه ہو۔ وقف كے مقامات مَثَلًا محيد يا مدرسے كى افيظاميه كا مُعانى وغيرہ كى قالى الله الله الله الله الله على الك وغيرہ بي كا الله وغيرہ كى قالى ويواروغيرہ پر لكھا تھا، چا كنگ وغيرہ كى تھى تو نہ ہوگا إذ الد خرور كى ہے۔ ہاں اگر كسى كى ذاتى ديواروغيرہ پر لكھا تھا، چا كنگ وغيرہ كى تھى تو اُس كا (چوكيداريا ملائيم يا كرائے واروغيرہ نہيں بلكہ اصل) مالك اگر مُعانى ديدے تو اِن اللہ كى حاجت نہيں۔

## حیله شرعی کا بیان

حیلہ شرعی کے ولائل:

سُوال: حيله شرى دلاكل بيان فرماد يحيّـ

جواب زیلهٔ شرع کاجواز قرآن وصدیث ادر فِقهِ حنی کامُعَتَر کُتُب میں موجود ہے،اس پر چھودلائل درج ذیل ہیں:

(1) حضرت سيد تا الله ب على نَشِنا وَعَدِ (لفَلْوَ وَالدلا) كى يمارى ك زَمان مي آب على نِبِنا وَعَلِي الفلومُ وَالدلاك كي زَوجِه محرّ مدومي الله نعالي ونها يك بار خدمت سرايا عظمت میں تاخیرے حاضر ہو کی او آپ علیٰ بَیناد علیہ الفلو ؛ داندان نے قتم کھائی کہ "میں تندُرُست ہو کرسو100 کوڑے مارول گا "صحتیاب ہونے پراللہ مورجن نے انہیں سو 100 تیلیوں کی جماڑو مارنے کا تھم ارشاد فرمایا۔ (نورانسرفان ص 728ملنصا) اللہ تبارك و تعالى ياره 23 سوره ص كي آيت تبر 44 ين ارشادفر ما تاب: ﴿ وَخِيسَادُ بِيَـدِكَ ضِعْفًا فَاضُرِبُ بِّهِ وَلَا تَحْنَتُ ﴾ تريحته كنزالا يمان: إورفر ما ياكراسينها تع میں ایک جماڑ و لے کر اس سے مارد سے اور سم نہ تو ڑ۔ "عالمكيرى "مين جيلول كالك مستقل باب ہے جس كانام " كتاب الحك " ہے پڑائچہ "عالمگیری کمائ الجیل "میں ہے، "جوجیلہ کسی کاحق مارنے یا اس میں فہہ پيدا كرنے يا باطل سے قريب دينے كيلئے كيا جائے وہ محروہ ہے اور جوجيلہ إس لئے كيا جائے کہ آ ذمی حرام سے فاع جائے ما طال کو حاصل کر لے وہ ایتھا ہے۔ اس فتم کے جیلوں كے جائز ہونے كى دليل اللہ مزد بن كار فرمان ہے: ﴿ وَخُدْ بِيَدِكَ صِغْنًا فَاصْرِبُ بَهِ وَلَا تَسْخُنَتْ ﴾ ترجمه: اورفر ما يا كدائ باته من ايك جمارُ وليكراس سے ماروے اور من

(فتاوی عالمگیری ج6مر390) عنرست سید تا عیداللدائن عیاس دفع (لد نعالی نعنها سے روایت ہے کہایک

(صحيح سنبلم ص 541)

فيضان فرض علوم دوم

میں صَرِ نسنہیں کر سکتے کے تَملِیکِ فقیر ( کینی فقیر کو ما لِک کرنا) نہ یائی گئی ،اگران اُ مور میں حُرج كرناجا بين تواس كاطريقه بيه ہے كەفقىركو (زكوة كى رقم كا) مالك كردين اوروه ( تعمیر مسجد وغیرہ میں )صَرف کرے،اس طرح تواب دونوں کو ہوگا۔

(بهارِ شريعت محصّه5،ص25)

سُوال: زكوة وفطره فقيركودينا موتابية فقير كى تعريف بھي بيان كرديجئ\_ جواب : فقیروہ ہے کہ(ا)جس کے پاس کھے نہ کھی ہو گرا تنانہ ہو کہ نصاب کو بہننے جائے (۲) یا نِصاب کی قدّر توہو مگر اس کی حاجتِ اَصلِیہ (لیمنی ضروریاتِ زندگی) میں مُسْتَغُرُ ق ( مِکھر اہوا ) ہو۔مَثَوَّا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان، سُواری کے جانور (بااسکوٹر یا کار) کار بگروں کے اُوزار، بیننے کے کپڑے،خِدمت کیلئے لونڈی ،غلام ، بھی فَغْلَ رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جواس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں (۳) اِس طرح اگر مَد يُون (مُقروض) ہے اور دَين ( خَرضه) نكالنے كے بعد نصاب باقی ندر ہے تو فقیرے اگر جہاس کے یاس ایک تو کیا کی نصابیں ہوں۔

(رَدُّالَيْحَتَار,ج3ص33، بهارشريعت حصه 5مِس59)

سکین کی تعریف:

مسکین کی تعریف بھی بیان کرد ہے۔
مسکین کی تعریف بھی بیان کرد ہے۔ جسواب :مسكين ده ہے جس كے ياس كھندہو يہاں تك كھانے اور بدن مُحمانے کیلئے اِس کا مُحمّاح ہے کہ لوگوں سے سُوال کرے اوراسے سُوال حلال ہے۔ فقیر کو ( لعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کیلئے اور پہننے کیلئے موجود ہے) پغیر طرورت و مجبوری شوال حرام ہے۔ (فنازی عالمگیری ج 1،س 188)

#### زكوة وفطره كے حیله كا طریقه:

سوال: زكوة وفطرے كے حيلے كا آسان طريقه بتاد يجئ: \_

جسواب اس کونوٹوں کی گڈی میں کہ کہ کہ دیرہ آپ کی مِلک ہے، وہ اُس کو ہاتھ میں جائے مُنگل اُس کونوٹوں کی گڈی میں کہ ہمر دیدی کہ بیرہ آپ کی مِلک ہے، وہ اُس کو ہاتھ میں لیکر یا کسی طرح قبضہ کر لیے اب میہ اِس کا ما لیک ہوگیا اور کسی بھی کام (مُنَّلُ مسجد کی تغییر وغیرہ) میں صرف کردے یا صرف کرنے کے لیے دے دے دیے دیوں زکو ہا ادا ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ٹو اوا ہونے کے اِن شاءَ اللہ عزد ہن ۔

شری فقیر کے وکیل سے مراد:

سُوال: آپ نے کہا، "شری فقیریا اس کے دکیل" یہاں وکیل سے کیامُر او

ہے؟

جواب اِسے مُرادوہ صحف ہے جے شَرعی نقیر نے اپنی زکو ۃ وُصُول کرنے کی اجازت دی ہویا اس نے خوداس سے اجازت لی ہو۔

حیله کرتے وقت بدکہنا کہ "رکھمت لینا":

سُوال : باجیله کرتے وقت شرعی فقیر کوید کہدسکتے ہیں کہ واپس دیے دینا، رکھ مت لینا وغیرہ؟

جواب : ند کے ۔ بالفرض ایما بول بھی دیا تب بھی زکوۃ کی ادائیگی و جیلے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ صدّ قات وزکوۃ اور شخصہ دینے میں اِس قسم کے شرطیہ اَلفاظ فاسد ہیں۔ اعلی حضرت ، امام اہل سقت ، تُجبر دوین وملّت مولا نا شاہ امام احمد رضا خان عبد رحمہ اُلامن فاوی شامی (کتاب الزکاۃ ، باب المصر ف ج کے صلے کے حوالے سے فرماتے ہیں " : ہِبَد (یعنی تحفہ) اور صَدَ قد شرطِ فاسِد سے فاسِد نہیں ہوتے۔ "

(فتاوی رضویه شخرٌحه، ح10،ص 108)

<u>چیک کے ذریعہ حیلہ:</u>

سُوال: كياچيك كرةر يعزكوة كاجيله موسكتاج؟

جواب جونگرجیک کے آریبی ہوسکتی۔ پونگر جیک کے آریبے نے کو قادانہیں ہوسکتی۔ الہذا جیک کے ذریعے نے کو قادانہیں ہوسکتی۔ البذا جیک کے ذریعے ذکو قاکا حیلہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

زكوة وفطره كى رقم مدارس ميں حيله كر كے استعمال كرنے كا تكم:

سُوال : زكوة فِطر بِكاحيله كربِحاً سرقم كوتبليغ دين كے كاموں مُثَلًا مدارِس اور دین كتابوں كی اشاعت وتقسیم وغیرہ میں استِعمال كرنا كيسا؟

**جواب**:جازے۔

سيدصاحب كوزكوة كے جيلے كى رقم ويناكيها؟:

سُوال: اگرسید غریب ہوتو اُس کوز کو ق کی حیاہ شدہ دقم دے سکتے ہیں یا نہیں؟
جواب: دے تو سکتے ہیں گرافضل یہی ہے کہ بغیر حیاہ کے اپنی جب فاص سے
رقم نذرکی جائے۔ اِمام اَلهِ سُنت امام اَحمد رَ ضا خان رصد (لله عبد فرماتے ہیں: رہایہ کہ پھراس
زمانہ پُر آشوب میں حضرات سادات کرام کی مواسات ( لیمی الدادؤم خواری) کیوکر ہو۔
اَتُول (لیمن میں کہتا ہوں) ہڑے مال والے اگراپ خالص مالوں سے بطور پر تی ( تخد
کے طور پر) ان حضرات عگیا (لیمن بُند مرتبہ صاحبان) کی خدمت نہ کریں تو ان
(مالداروں) کی (اپنی) ہے سعا دتی ہے، وہ وقت یادکریں جب ان حضرات ( سادات کرام) کے عَدِ اکرم من (لله منالی عبد دالا درمنے کے سوا غلیم کی آتھوں کو بھی کوئی مُلیا و ماوال
کرام) کے عَدِ اکرم من (لله منالی عبد دالا درمنے کے سوا غلیم کی آتھوں کو بھی کوئی مُلیا و ماوال
لیمن بناہ کا مُحکانہ ) نہ طے گا، کیا پیند نہیں آتا کہ وہ مال جو آٹھیں کے صدقے میں انتھیں کی المی سرکار سے عطا ہوا ، جے عَنقریب چھوڑ کر پھرو سے بی خالی ہاتھ ذیرِ زمین ( لیمنی قبر
مرکار سے عطا ہوا ، جے عَنقریب چھوڑ کر پھرو سے بی خالی ہاتھ ذیرِ زمین ( لیمنی قبر
مرکار سے عطا ہوا ، جے عَنقریب چھوڑ کر پھرو سے بی خالی ہاتھ ذیرِ زمین ( لیمنی قبر
میں) جانے والے ہیں، اُن کی خُوشنودی کے لیے اُن سے پاک مبازک بیمنوں ( لیمنی برونے میں اُن کی بو میں کے برونے میں کی برونے میں کہ اُس میت حادیت کے دن ( لیمنی برونے میں کے برونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کو کی کرونے کے کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کی کوئی کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کوئی کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کی کرونے کی کوئی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کرونے کوئی کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کی کرونے کرونے کرونے کی کرونے کر

قیامت) اُس جو ادکریم، رءُ دف رَّحیم کے بھاری اِنعاموں عظیم اِکراموں ہے مُعَرَّ ن ہول۔۔۔۔۔۔

ادر سُوَّبِط حال والے ( لیمن جوزیادہ مالدار نہ ہوں) اگر مصارف مُسخَبُ کی وسعت نہیں و کھتے تو نحمدِ اللہ وہ تدبیر ممکن ہے کہ زکوۃ کن زکوۃ ادا ہوادر خدمتِ سادات بھی بجا ہولیمی کسی مسلمان مَصْرَفِ زکوۃ مُعْتَمَد علیہ ( لیمنی کسی قابلِ اعتاد فقیرِ شری ) کو کہ بھی بجا ہولیمی کسی مسلمان مَصْرَفِ زکوۃ مُعْتَمَد علیہ ( لیمنی کسی قابلِ اعتاد فقیرِ شری ) کو کہ ایس کی بات سے نہ والا کے مال زکوۃ سے کھردو ہے بہتیتِ زکوۃ و سے کرما لک کردے، پھروس سے نہوا سے مالی زکوۃ سے فلال سیّد کی عَدر کردو" اِس میں دونوں مقصود حاصِل ہوجا کی گروئی اور یہ جوسیّد نے پایا عَدران تھا، اس کا فرض ادا ہوگیا اور موجا کی کہ ذکوۃ تو اِس فقیرکوگی اور یہ جوسیّد نے پایا عَدران تھا، اس کا فرض ادا ہوگیا اور عدمتِ سیّد کا کامِل تو اب اسے اور فقیر دونوں کومِلا۔ ( فنادی دضویہ ہے 105، 106 سے 106 س

ملے کے بعدر فم لوٹائے کے مختاط الفاظ:

سُسوال : چنده دیت یا بیلی می رقم لوثات و قت دی یا ساجی کام کیلیے گئی اختیارات دینے کے مجمال الفاظ بتادیجے۔

جواب : (زگوة فطره وغیره صَدُقات واجهر كعلاوه) نقلی چنده دیتا حلیه می و تنده دیتا یا حیلے میں رقم لوٹات و قت دینے والا بید کیے، "بیرقم دعوت اسلامی (یابیداداره) جہال منابب مستحصے وہال نیک وجائز کام میں ترج کرے۔"

زكوة كويل كيلة محاط ألفاظ:

سنسبوال بفرعی نقیرای و کیل کوز کو ق فطره کیکردموستواسلای کے مَدُ نی کاموں میں ضرف کرنے کے تی اختیارات کس طرح وے ؟

جسواب: دکیل کو کہنے کے کتا طالفاظ میہ بین: "آپ میرے لئے جو بھی زکوة بطر و و صول کریں اُسے دعوت اسلامی (یافلاں فردیا ادارے) کو میے کہ کردے دیجئے کہ میہ رقم دعوت اسلامی (یافلاں فردیا ادارہ) جہاں مناسب سمجھے نیک و جائز کام میں فرج

فيضان فرض علوم دوم

کر ہے۔"

#### مُفَارِكَي المدادكرنا كيسا؟:

سُوال : کیا چندے میں اِس طرح کے گئی اختیارات لے لینے ہے اب ماتی ادارے والے کی کافر یائر تدکودوا وفراہم کر سکتے یااس کی مالی امداد بھی کر سکتے ہیں؟

جسواب: نبیس کرسکتے۔ کیوں کہ "نیک اور جائز کام " کی اجازت لی ہے۔
اور کا فر اور من کی مالی امدادیا اُس کی دواء پر رقم خرج کرنا "نیک اور جائز کام "نبیس۔
پُٹانچ اعلیٰ حضرت، إمام اَلمِسنّت امام اَحمد رَضا خان علبہ رحمہ (ارحمٰ فرماتے ہیں: غیر مسلم کو مال وَ قف سے بھیجنا تو کسی طرح جائز نبیس کہ وَ قف کارِ خیر کیلئے ہوتا ہے اور غیر مسلم کو دینا پچھ تواب نبیس۔ کما فی النجر الرّائق وغیرہ (یعنی جیسا کہ اُلیجرُ الرّائق وغیرہ میں دینا پچھ تواب نبیس۔ کما فی النجر الرّائق وغیرہ (یعنی جیسا کہ اُلیجرُ الرّائق وغیرہ میں دینا پچھ تواب نبیس۔ کما فی النجر الرّائق وغیرہ (یعنی جیسا کہ اُلیجرُ الرّائق وغیرہ میں دینا پھھ تواب نبیس۔ کما فی النجر الرّائق وغیرہ (یعنی جیسا کہ اُلیجرُ الرّائق وغیرہ میں دینا پھھ

### ساجى ادارے كے أسپتال ميں زكوة كااستعمال كرنا كيما؟

سُوال: سابی ادارے کے استعمال میں ذکو قاسیتمال کی جاسی ہے یائیں؟
جسواب: اس میں ذکو قاسیتمال میں دشواریاں ہیں مثلًا اگرادارے
والوں نے ذکو قاکی قم وصول کی قاتملی ( یعنی حقدار کوائس قم کا مالک بنانا ہوگا اس) سے
والوں نے ذکو قائی فیرہ نہیں خرید کے البتہ کسی نے رقم لاکردی کہ اس سے دوائیں خرید کرزکو قائی دوائیں وغیرہ نہیں خرید کے دوائیں خرید نے کا وکیل بنانا اور اس کے بعد
کے طور پر سُخت مریضوں کو دیدینا تو بیابتداء دوائیں خرید نے کا وکیل بنانا اور اس کے بعد
ذکو قاک ادائیگ کا وکیل بنانا ہوا۔ لیکن دواؤں کی صورت میں ذکو قاکی رقم رکھی رہنے اور
ادائیگی میں تاخیر ہونے کا اندیشہ ہے نیز ذکو قاکی رقم سے ڈاکٹر وی اوردیگر عملے کو
تخواہیں، جگہ کا کرایا وربحل کا تل وغیرہ نہیں دے سے

فلا تى إدارول كيلية زكوة كاستعمال كاطريقه:

سے ال اسماحی اداروں کے أسپتالوں میں اور دیگر قلاحی کا موں میں زکو ہو

فطرہ کے استِعمال کامُناسِب طریقہ کیاہے؟

**جواب** بقميرات،مُشابِرات (ليعن تنخوا بوں) اور كرايوں وغيره ميں زكوة ، فِطر ہ اور واچب صَدِ قات استِعمال نہیں کئے جاسکتے۔ان میں حقدار کو ما لِک بنانا شرط ہے، یہاں تک کمی مستحق مریض کاعلاج بھی کرنا ہوتو زکوۃ کی دواءاُس کے قبضے میں دین ہو گی۔اگراُس کو مالِک بنائے بغیر زکو ۃ کے پیبے سے انجکشن لگادیا آپریشن یا ڈاکٹر کی فیس ميں ادا كرديئے تو زكو ة نہيں ہوگی۔للمذافِطرہ وزكوۃ اور داجِب صَدَ قات كاخرى جيله كرليا جائے۔اب اِس رقم سے سیّد وامیرغریب وفقیر ہرا یک کاعلاج کرنا جائز ہوگیا۔ بہتریہ ہے کے قربانی کی کھالیں اور دیگر صَدَ قاستِ نافِلہ دینے والوں نیز جس فقیرِ شرعی ہے ز کو ۃ وغیرہ کا حیلہ کیا ہے وہ جب رقم وغیرہ لوٹائے تو اُس سے ہرنیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کے کئی اختیارات لے لئے جائیں۔ ہررسید پر بیعبارت لکھ دی جائے": آپ اجازت دیجئے کہ آپ کانفلی چنده یا قربانی کی کھال ہماراادارہ جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک و جائز کام میں خرج كرے۔ "ديكھنے صرف لكھ دينا كافي نہيں، چندہ يا كھال ليتے وقت ايك ايك كويہ عبارت پڑھانی ما پڑھ کر سنانی اور اُس کھال ما چندے کے اصل ما لِک سے منظوری لینی ضروری ہے۔ایک مسکلہ میر جی نے بمن میں رکھنے کہ اِس کے باؤ بُو د کافِر ومرتد کے علاج پر بیہ رقم خرج كرنا، ناجائز بى رہيكا\_

#### مَدَنَى قَافِلِے كے اُخراجات

سُوال : سات اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے سُنّوں کی تبین روزہ مد نی قافے کے مسافر بنے سب نے آخراجات کیلئے فی کس 92 روپے جمع کروائے مگر ایک نے قافے کے مسافر بنے سب نے آخراجات کیلئے فی کس 92 روپے جمع کروائے مگر ایک نے 63روپے بیش کئے اور سب ل مُل کر یکسال طور پر کھانا وغیرہ کھاتے رہے، اِس صورت میں کوئی مسئلہ تو نہیں ؟

جسواب: اگرال جُل کرخرج کرنا ہوتو پیضر وری ہے کہ سب سے یکسال رقم وصول کی جائے ایسا نہ ہو کہ بعض سے کم لی جائے اور کھانا ، پینا اور دیگر سہولیات برابر برابر دی جائیں کہ اس صورت میں کم رقم جمع کروانے والے زیادہ دینے والوں کے حقے میں بلا اجازت شری شامِل ہوکر گناہ گار ہول گے۔ بی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ایک مسلمان کا خون ، مال اور عمر سے دوسرے مسلمان پرحرام ہے۔

(صَحِيح مُسلِم ص1386\_1387)

مُفَترِشهر کیم الاً مُت حضرت مفتی احمد یارخان عدد رحمه (لعناه اس حدیم یاک کنت خست فر مات مسلمان کامال بغیراس کی اجازت ندلے مسلمان کامال بغیراس کی اجازت ندلے میں۔
کے تحت فر ماتے ہیں : یعنی کوئی مسلمان کوناحق اورظام اُقل ندکر ہے کہ بیسب خت جرم ہیں۔
کی آ بروریزی ندکر ہے میں مسلمان کوناحق اورظام اُقل ندکر ہے کہ بیسب خت جرم ہیں۔

لہذامَدَ فی قافِے میں ہرایک کیساں رقم جمع کروائے اگر بیمکن نہ ہوتو جس کے پاس کم رقم ہوکوئی اسلامی بھائی اُس کی کی پوری کردے اگر بین نہ ہو سکے توامیر قافِلہ فقط منہم (لیمنی غیرواضح) سکا اعلان نہ کرے، بلکہ سب سے فردا فردا فر دا فر الیمنی ایک ایک سے صاف لفظوں میں) اِجازت لے بال کم رقم دینے والے کی نشاندہ کی کر کے اُس کو شرمندہ نہ کیا جائے ۔ مَثَلًا ہم نے سب سے فی کس 90 شرمندہ نہ کیا جائے ۔ مَثَلًا ہم نے سب سے فی کس 90 دو ہے ایک اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے 63 دو پے دیتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ بھی کھانے پینے وغیرہ مُعاملات میں برابر کے شریک کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ بھی کھانے پینے وغیرہ مُعاملات میں برابر کے شریک

ر ہیں؟ جو جو اجازت دیں گے صِر ف ان ہی کی طرف سے اِجازت مانی جائے گی-بالفرض کسی نے اجازت نہ دی تو اُس کا حساب الگ رکھنا ضروری ہے۔

رقم كيسال بومكرخوراك سب كى كيسال نبيس بوتى:

سُوال : سبن فيرابر برابررم جمع كروائي بي مركسي كي توراك كم موتى ب اور کسی کی زیادہ،اس کا کیا تھم ہے؟

جسفاب اليي صورت مين كم زياده كهاني مين كوئي خرج نبيس دينانج مدرُ الشر بعیہ بدرُ الطّر یقیہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ (للہ حلبہ فرماتے ہیں: بہنت ہے لوگوں نے چندہ کر کے کھانے کی چیزیتار کی اور سب ملکراً ہے کھائیں گے، چندہ سب نے برابر دیا ہے اور کھانا کوئی کم کھائیگا کوئی زیادہ اس میں کڑج نہیں۔ اِی طرح مُسافِر وں نے اپنے تو شے اور کھانے کی چیزیں ایک ساتھ مل کر کھائیں اس میں بھی کڑج نہیں۔اگرچہ کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ یا بعض کی چیزیں امکھی ہیں اور بعض کی وَ کیے نہیں۔

(بهارشریعت،حصه16،ص24،سکتبة المدینه، کراچی ایمکیری ،ج5،ص342، 341)

مَدَ تَى قافِله اورمهمانوں كى خيرخوا ہى:

- وال : دعوت اسلامی کے شکتوں کی تربیت کے مَدَ نی قافِلوں میں سفر کے و وران اکثر بعض مقامی اسلامی بھائیوں یا راہ گیروں وغیرہ کو بھی کھانے بیں شامِل کر لیاجاتا ہے اِس کی کیاصورت ہوئی جائے؟

جواب :امیر قافِلہ پہلے دن ابتداء میں ہی ایک ایک سے اِس کی بھی اجازت کے لے۔اگرایک فردنے بھی اجازت ندی تو اُس کا حساب الگ رکھناظر وری ہوجائےگا۔

إختِتام قافِله يربي بهوئي رقم كامُصرَ ف كيا؟:

وال :مَدُنْ قَالِك كِ إِحْبَام بِإِكْرَمُشْرِ كَدِرْمَ فَيْ جائے تواس كے كيا مصارف بين؟

Marfat.com

فيضأن فرض علوم دوم

جواب المير قافلدروزكاروز حساب لكه لياكر عصرف بني ياداشت براعماد كرنے بس غلطيوں كاكافى امكان ہے۔ واجب ہے كہ پائى پائى كا حساب كر كے ہرايك كو اس كے حقے كى رقم لوٹا دى جائے۔ ہاں جومرضى سے اپنے حقے كى رقم كسى كار خير بين دينا چاہت و سے تو د سے سكتا ہے۔ بائم مشورہ سے مُثَلًا بينمى طے كيا جاسكتا ہے كہ ہم بنى ہوئى رقم إى مسجد كے جندے بيں پيش كرد ہے ہيں۔

ووسرے کے خرج پر سفر کیا ، رقم نے گئی ، کیا کرے؟:

سوال : اگر کسی نے دوسرے اسلامی بھائی کی رقم سے مَدَ نی قافلے میں سفر
کیا اُس میں سے بچھ رقم نیج گئی تو کیا اپنی مرضی سے اس کو کسی کا رخیر میں خرج کرسکتا ہے؟
حدواب نہیں کرسکتا۔ وہ تو اُس رقم میں سے دوسر دل کو کھلا بھی نہیں سکتا۔ نہ

مَدُ فَى قَافِلِے كَوَ ازِ مات سے ہٹ كر إس ميں سے پچھٹرچ سكتا ہے۔ جو پچھرتم فَح كُلُ وہ دینے والے كولوٹا فی ہوگی ورنہ گنہ گار ہوگا۔ اِس کی صورت رہی ہے كہ اُخراجات دینے والے سے صاف صاف لفظوں میں ہر طرح کی اجازت لے لی جائے۔ مَثَلًا اُس سے عرض کی جائے کہ آئی اسے عرض کی جائے کہ آئی اُس سے عرض کی جائے کہ آئی گا اُس سے عرض کی جائے کہ آئی گا اُس سے عرض کی جائے کہ آئی اُس سے ہوسکتا ہے کہ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی کھا نا کھلا یا جائے ، اِس میں سے نے اسلامی بھائیوں کو تخفے بھی دینے جا سکتے ہیں نی جانے کی صورت میں دعوتِ اسلامی کے چند ہے ہیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ لہذا ہرائے کرم اہر نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کہ گاتی اجازت عنایت فرما دینجے۔ مَدَ فی قافِلے میں راہِ خدا عز وجل میں میں خرچ کرنے کہ کمی اجازت عنایت فرما دینجے۔ مَدَ فی قافِلے میں راہِ خدا عز وجل میں کی ہے اور دونوں جہاں کی ہر کمیں لوٹے۔

آ دهی زندگی، آ دهی عقل اور آ دهاعلم!

حضرت سیّدُ نا عبدالله ابن عمر رضی (لله نعالی عنها روایت کرتے ہیں، تاجدایہ رسالت، هَهَنْشا وِنَهُ ت ، مَیکر بُو دوسخاوت ، سرایا رَحمت ، محبوب رَبُّ الْعِزَّ قاعزَ دَجِنَ و منی (لله نلائی علبه درالد دمنع کافرمانِ عالیثان ہے: (۱) خرج کرنے میں میاندروی آ دھی زندگی ہے۔ اور (۲) لوگوں سے مُخَبت کرنا آ دھی عقل ہے اور (۳) اچھا سُوال آ دھاعلم ہے۔

(شُغَبُ الْإِيْمَانِ ج 5ص 254۔ 255عدیث 6568)

اس صدیت مبارک کے تینوں حصول کی جدا جدا شرح کرتے ہوئے مُفَترِ شہیر حکیم الْاَمَّت حضرتِ مفتی احمد یار خان عدر رحمہ (دعنہ) فرماتے ہیں بینجن اللہ عزد بوخ مجیب فرمانِ عالی ہے! (۱) خوش حالی کا دار و مدار دو چیز ول پر ہے: کمانا، خرج کرنا ۔ مگران دونوں میں خرج کرنا بھت ہی کمال ہے ۔ کمانا سب جانتے ہیں، خرج کرنا کوئی کوئی جانتا ہے ۔ جے خرج کرنا بھتہ آگیا وہ اِن شاء اللہ عزد بین ہمیشہ خوش رہے گا (۲) محقل کے سار سے کرج کرنے کا سلیقہ آگیا وہ اِن شاء اللہ عزد بین ہمیشہ خوش رہے گا (۲) محقل کے سار سے کام ایک طرف ہیں اور کول سے کئیت کر کے اضی اپنا بیا ایا ایک طرف اوگوں کی گئیت سے دینی دُنیاوی ہزاروں کام انگلے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی گئیت پیدا کراو پھر (نیکی کی سے دینی دُنیاوی ہزاروں کام انگلے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی گئیت پیدا کراو پھر (نیکی کی حوث دیکر) انھیں نئمازی حاجی غازی (جوجا ہو) بنادو۔ مگر خیال رہے کہ لوگوں کی گئیت حاصل کرنے کے لیے اللہ درسول (عزد جن د صنی (لا مناجی عجد دلام درمنم) کونا راض نہ کرلو بلکہ لوگوں سے گئیت اللہ درسول (عزد جن د صنی (لا مناجی عجد دلام درمنم) کی مضا کے لیے ہوئی حاصل کرنے کے لیے اللہ درسول (عزد جن د صنی (لا مناجی عجد دلام درمنم) کی مضا کے لیے ہوئی حاصل کو جاہ ہوں عالی عام و تعلیم میں دو چیز ہیں ہوتی ہیں، شاگر دکائوال اُستاد کا جواب، ان دونوں سے لیے کی ایکا عراب ہمی اپتھے پائے گا۔

برأة اج6س535, 634)

غریبوں کیلئے رقم ملی، مالداروں پرخرج کردی، اب کیا کرے؟:

مسوال : اگر کسی نے سے مہر رعوت اسلامی کے کسی علاقے کے قافِلہ ذمتہ دارکو پہور قم دی کہ خریب اسلامی بھائیوں کو مَدُ نی قافِلے ہیں سفر کروادینا۔ اب ذینے دار نے غن ( یعنی مالدار ) نئے اسلامی بھائیوں کو اِس جذبے کے تحت اُس رقم سے سنتوں کی تربیت کے مَدُ نی قافِلے ہیں سفر کروا دیا تا کہ وہ مَدَ نی ماحول سے قریب ہوجا کیں۔ ایسی صورت میں کیا حکم شری ہے؟

فيضان فرص علوم دوم

جسواب: ایما کرنے والا " فق دار "الی قلطی کے سبب منہ گارہے، أے تاوان بھی دینا ہوگا اور توبہ بھی واجب۔ ہاں اگروہ رقم دینے والا جا ہے تومُعاف کرسکتا ہے اگروہ معاف نہ کرے تو جتنی رقم غلط استعمال کی اتنی اُس دینے والے ذِنے دار کو پلے سے وین ہوگی بایلے سے دی جانے والی رقم نے رسر سے سے خرج کرنے کی اجازت لینی ہوگی۔ جب بھی کوئی ایسے موقع پرغریوں کی قیدلگا کر چندہ پیش کرے تو چندہ قبول کرنے سے پیشتر أس كووات طور بران لفظول ميں كهدد ينامُفيد ہے كه "آب" غريبوں "كى قيد ہٹا كر ہر نیک اور جائز کام میں خرج کرنے کے گئی اختیارات دے دیجئے کہ اِس قم سے غریب سفر کرے یا مالدار ، اِس ہے کسی کو بورے اُ خراجات دیں گے تو کسی کی حسب ضرورت کمی پوری کریں گے، نیز اِس سے مسجد میں آئے ہوئے مہمانوں کی خیرخوابی بھی کی جائے گی وغیرہ۔"(یہاں بھی میہ بات ذہن میں رکھئے کہ چندہ پیش کرنے والا اگرخود اُس رقم کا ما لک ہے تب تو اُس کا مٰدکورہ الفاظ مُن کر ہاں کہنا کار آ مد ہوگا اور اگر ما لک نہیں مَثْلًا رقم تججوانے والے کا بیٹاء بھائی یا ملازم وغیرہ ہے تو اس چندہ لانے والے "وکیل" کا ہاں کہنا فضول ہوگا۔لہذااصل مالک سے کلی اختیارات لینے ہوں گے۔ ہاں اگر پہلے ہی سے مالک نے بیساری اجازتیں دیکروکیل کو بھیجا ہے تو اب وکیل کا اجازت دینامان لیاجائگا)

مَدُ نَى قافِلے كيلي مولى رقم دوسرے دي كامول ميں:

سُووا چندہ دعوت اسلامی کے مَدَ بی قافِلے سفر کروانے کے مَدَ بیس ملاموا چندہ دعوت اسلامی کے دیگر مَدَ نی کاموں میں خرج کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب بنبیں کیا جاسکتا۔اُس کوا لگ رکھتا ہوگا ،اگردیگرمَدَ نی کاموں میں خرج کردیا تو تا وان وتو بہ بھی کرنی ہوگی۔

مالدارون كوچنده سے اجتماع میں لے جانا كيما؟:

سُسوال: سی اسلامی بھائی نے غریب اسلامی بھائیوں کوسالانہ بین الاقوامی

سنتوں بھرے اجتماع میں لے جانے کیلئے رقم پیش کی گر "وکیل" اُس رقم ہے اینے صاحب حیثیت دوستوں کو لے گیا۔اب نادم ہے، کیا کرے؟

جواب: چندہ جس مَدّ میں دیاجائے اُسی میں استِعمال کرنا واجب ہے۔ "وکیل "نے جیانت کی۔ اِس کا تاوان اوا کرے لیمی جنتی رقم مالداروں پرخرچ کی اُتنی لیے ہے چندہ دِہُندہ (لیعنی چندہ دینے والے) کو پیش کر دے اور توبہ بھی کرے۔ بیاُ صول ہمیشہ یا د ر کھنے کہ چندہ وینے والاشر بعت کے دائرے میں رّہ کرجیہا کہے ویسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اب جبکہ اُس نے غریبوں کی قیدلگا دی تو غریبوں ہی کو دینا ہو گا اگر وہ صراحَةُ (لیعنی کھلے لفظوں میں) کہددے، "میری رقم ہے فقط کراہ ادا کرنا ، تو اُس کی رقم ہے صرف کراہ ہی ادا کیا جائے گا، کھا ٹی نہیں سکتے۔اگر اس نے کہددیا، "فُلا ب فُلا ل کو اِس رقم ہے سالانہ اجتماع میں لے جاؤ " تواب اُنہیں کو لے جانا ہوگائسی ادر کونہیں لے جاسکتے ،اگروہ نہ گئے یا کسی طرح رقم نیج گئی تو وہ رقم وائیس لوٹانی ہوگی ، مخصوص علاقے والوں کو لے جانے کی صراحت کر دی تو دوسرے علاقے والے کونہیں لے جاسکتے۔ اَلغَرَ ض چندے میں اپنی طرف سے نہ کسی طرح کا تھڑ ف کرے نہ ہی بلا اجازت ِشَرِی اُس کا ایک لقمہ بھی خود کھائے نہ کسی کو کھلائے ورنہ آ بڑیت میں پکڑ ہوگی۔

#### مسجد کی إفطاری کا مُسئله

نسوال: رَمُعانُ المبارَك مِين لوگ روزه داروں كيئے مسجِد ميں جو إفطاری بيئے مسجِد ميں جو إفطاری بيجواتے ہيں اُس ميں سے غيرروزه داركا كھانا كيسا؟ اگرگناه ہے تو كيا اِس كا گناه تجمين پر بھی ہوگا؟ اس طرح جھوٹے ہے جن كاروزه نہيں ہوتاان كا كھانا كيسا؟

جواب: جو افطاری دوزه دارول کیلئے جیجی جاتی ہے دہ غیر دوزه دارنیس کھاسکتا ۔ بالفرض کوئی مریف یا مسافر ہے یا کی وجہ ہے اُس کا دوزہ ٹوٹ چکا ہے تو وہ اُس افطاری میں خیر دوزہ دارا اگر میں شریک نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: افطاری میں غیر دوزہ دارا اگر روزہ دار بن کر شریک ہوتے ہیں میخو کیول پر الزام نہیں۔ بہتیر ہے غنی (یعنی مالداروں) فقیر بن کر بھیک مانگتے اور زکوۃ لیتے ہیں۔ دینے والے کی ذکوۃ ادا ہوجائے گی کہ ظاہر پر حقم ہے اور لینے والے کو حرام قطعی ہے یو نہی ان غیر روزہ داروں کو اس کا کھانا حرام ہے ہے۔ ۔۔۔۔۔ہال میکو آئی دازسة غیر روزہ دار کوشریک کریں تو وہ بھی عاصی و مجرم و خابن استحق عزل (لیعنی جیانت کرنے والے اور برطرف کئے جانے کا انتی ) ہیں۔ رہاا کشریا وستحق عزل (لیعنی جیانت کرنے والے اور برطرف کئے جانے کا انتی ) ہونا اس میں کوئی وستحق عزل (لیعنی جیانت کرنے والے اور برطرف کئے جائے چائی ہونا اس میں کوئی کی (افطاری کرنے والوں) کا مُرا قُدُ الحال (لیعنی خوش حال ، کھا تا پیتا) ہونا اس میں کوئی کئی رہنما دور کے لئے ہے اگر چے غنی (لیعنی مالدار) ہوجیسے کئی رہنما دی کوئی ہرنما ذی کے خسل وہ ضوکو ہے اگر چے بادشاہ ہو۔ ساملہ میں کوئی سے ایس میں کوئی سے ایس میں کوئی سے اور کی کوئیل وہ خوکو ہے اگر چے بادشاہ ہو۔ سے سے ایس میں کوئی میں کوئی سے ایس میں کوئی سے اور کے لئے ہے اگر چے غنی (لیعنی مالدار) ہوجیسے کئی رہنما دی کوئیل کی کوئیل وہ خوکو ہے اگر چے بادشاہ ہو۔ سے سے ایس میں کہتر کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کے میں کیا کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے کوئیل کو

(نشادی رضویہ ہے 16،مس487، رضافاؤنڈیشن ۱۲ہوں) ادر جہال تک بچوں کے کھانے کا تعلق ہے تو عُمُومی عُرف بیکی ہے کہ افطاری سجینے والوں کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا لہٰڈا بچوں کا کھانا جائز ہے۔

سوال : لوگون كامسجد مين بهجا به واافطاري كاجوسامان تقال مين نيج كيا أس كا

جواب عرف ہی ہے کہ دینے والے بچاہواوا پس نہیں لیتے اہذا منظمین کی صوابہ ید ہر ہوں گئی ہوں کی خود کھا لیں ، دوسرے دن کے لئے بچانا جا ہیں بچالیں ،خود کھا لیں ، دوسروں کو رکھلا دیں یاتقسیم کر دیں۔

# كتاب الاضمية (قرباني اوراس كمتعلقات)

#### حلال حرام جانوروں کا بیان

سسوال العض جانورول ككاف سيشر يعت في كياب،اس من كيا

حکمت ہے؟

جواب : گوشت یا جو کچھ غذا کھائی جاتی ہے وہ جزوبدن ہوجاتی ہا اس کے ادراس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور چونکہ بعض جانوروں میں فدموم صفات بائی جاتی ہیں ان جانوروں میں مندموں کے ساتھ متصف ہو جانوروں کے کھانے میں اندیشہ ہے کہ انسان بھی ان ہری صفتوں کے ساتھ متصف ہو جائے لہٰذا انسان کوان کے کھانے سے منع کیا گیا۔

(بهار شریعت، حصه 15 می 323,324 مکتبه المدینه، کراچی)

سسوال : جانوروں کے حرام ہونے میں قاعدہ کلید کیا ہے لینی کون سے جانور

حرام ہیں؟

جسواب: کیلے والا (نو کیلے دائق والا) جانور جو کیلے (نو کیلے دائق ) سے شکار کرتا ہوجرام ہے جیسے شیر، گیدڑ، لومڑی، بڑی ، کتا وغیر ہا کہ ان سب میں کیلے ہوتے ہیں اور شکار بھی کرتا البداوہ اس تھم میں داخل اور شکار بھی کرتا البداوہ اس تھم میں داخل اور شکار بھی کرتا البداوہ اس تھم میں داخل میں۔

(در مینیار، گناب الذبائع ہے 9، ص 507)

سوال : پرندول کے حرام ہونے میں قاعد وکلید کیا ہے لیمی کون سے پرندے

حرام بين؟

جسواب: پنجدوالا پرندجو پنجه سے شکار کرتا ہے جام ہے جیسے شکرا، باز، بہری، چیل چیل ۔ درسختارور دالمحتار، کتاب الذبائع، ج 9، ص 508)

سوال: حشرات الارض كاكياتكم ع؟

جسواب حشرات الارض ترام بین جیسے چوہا، چھکای، گرگٹ، گھونس، سانپ، بچھو، بر (بھور)، چھر، پسو، تھمل مکھی، کلی، مینڈک وغیر ہا۔

(درمىختاروردالمحتار • كتاب الله نيِّح ، ج 9 ، ص 508)

سوال: كدهم، فيرادر كور كاكياتكم ب؟

جواب : گدها حرام ب، يوني وه نجرجو گدهي سے پيدا مواكر چه باب كدهانه ہو، اور ہمارے امام اعظم علیہ الرضوان کے مذہب میں محوڑ اکروہ تحریمی ہے بعنی قریب بحرام، یوننی وه خچرجس کی مان محوژی ہو۔ (فتأوى رضويه ١ ح 20 *، م* 312)

سوال: جنگل کدھے کیا تھم ہے؟ جواب جنگی کرماجے کورخر کہتے ہیں طال ہے۔

(درمختاروردالمحتار، كتاب الذبائح، ج9، ص509)

سوال: کھوے کمانا کیہا؟ جواب: چوافظی کا ہویایانی کاحرام ہے۔

(درميختارور دالمحتار، كتاب الذبائح، ج9، ص509)

سوال: بهارے بال جوعام کوایا باتا ہے،اے کھاٹا کیما؟ جواب غراب القع لين كواجوم داركما تا بحرام بـ

(درمختاروردالمحتار، كتاب الذبائع، ج9، ص508)

سوال: يانى كون سے جانور طال ہيں؟ جواب بانی کے جانوروں میں صرف مجھلی ملال ہے۔

(درمخنار، كتاب الذبائع، ج9، ص511)

سوال: کون ی مجلی کمانا حرام ہے؟ جواب :جوچلى يانى مى مركز تيركى يعنى جويغير مارك اين آب مركر يانى ك سطح برادات می وه ترام ہے ، پھلی کو مارااور وه مرکراولی تیرنے لکی بیتر ام بیس ..

(درمختار، كتاب الذبائح، ح9، ص511)

**سوال** بیڈی کمانا کیرا ہے؟ جواب: يَدِّ يَ طلال هم مجلى اور ثدٌى بدونون بغير ذرج طلال بين جيها كه صدیث میں فرمایا کہ دومرد ے حلال ہیں مجھلی اور ٹڈی۔

## سوال: مچلی بانی میں کی سبب جیسا کہ گرمی یا سردی سے مرگنی، اس کا کیا تھم

ہے؟

جواب : پانی کاگری یا سردی ہے چھلی سرگئی یا چھلی کو ڈورے میں باندھ کر بانی میں ڈال دیا اور سرگئی یا جال میں پھنس کر سرگئی یا بانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس سے محصلیال سرگئیں اور بید معلوم ہے کہ اوس چیز کے ڈالنے سے سریں یا گھڑے یا گڑھے میں محصلیال سرگئیں اور اور اوس میں بانی تھوڑا تھا اس وجہ سے یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے سرگئی ان محصور توں میں وہ مری ہوئی مجھلی حلال ہے۔

(درمىختاروردالمحتار، كتاب الذبائع، ج9، ص512)

سوال: جمينًا كماناكيرا؟

جسواب: جھنگے کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ چھلی ہے یا نہیں ای بنا پراس کی صلت و حرمت میں بھی اختلاف ہے بظاہر اس کی صورت مجھلی کی ی نہیں معلوم ہوتی بلکہ ایک فتم کا کیڑ امعلوم ہوتا ہے لہٰذااس ہے بچنا ہی چاہیے ہ (بہاد شریعت، حصہ 15، ص 325) متم کا کیڑ امعلوم ہوتا ہے لہٰذااس ہے بچنا ہی چاہیے ہوں ان گئیں ، ان کا کیا تھم ہے؟

سوال: چھوٹی مجھلیاں بغیر شکم چاک کئے بھون لی گئیں ، ان کا کیا تھم ہے؟
جواب: چھوٹی مجھلیاں بغیر شکم چاک کئے بھون لی گئیں ان کا کھانا حلال ہے۔

(ردالمحتار، كتاب الذبائح، ج9، ص515)

سوال: جلالہ کون سے جانور ہے اور اس کے کھانے کا کیا تھم ہے؟
جواب: بعض کا کیں، بریاں غلظ کھانے گئی ہیں ان کو جُلا لہ کہتے ہیں اس کے بدان اور گوشت و غیرہ میں بدیو پیدا ہو جاتی ہے اس کوئی دن تک با تدھ رکھیں کہ نجاست نہ کھانے بائے جب بدیو جاتی رہے ذری کر کے کھا کیں ای طرح جو مرفی غلظ کھانے کی عادی ہواسے چندروز بندر کھیں جب اثر جاتا رہے ذری کر کے کھا کیں۔ جو مرفیاں چھوٹی عادی ہوان کو بند کرنا ضروری نہیں جبکہ غلیظ کھانے کی عادی نہ ہوں اور ان میں بدیونہ ہو بال بہتر یہ ہے کہ ان کو بحل بندر کھ کر ذری کریں۔

(درمختاروردالمحتار، كتاب الذبائح، ج9، ص511)

براجوضی بیں ہوتا وہ اکثر پیشاب پینے کاعادی ہوتا ہے اور اوس میں الی سخت بد بو بیدا ہوجاتی ہے کہ جس راستہ سے گزرتا ہے وہ راستہ کچھ دیر کے لیے بد بودار ہوجاتا ہے اس کا بھی تھم وہی ہے جوجلالہ کا ہے کہ اگر اس کے گوشت سے بد بود فع ہوگئی تو کھا سکتے ہیں ور نہ مکروہ وممنوع۔

(بہار شربعت مصد 15 مر 325)

ربہ ورسوریست اعظام دائر میں اور دورہ بلاتا رہاس کا بھی تھم جلالہ کا ہے کہ چندروز تک اوے باندھ کرچارہ کھلائیں کہ وہ اثر جاتارہ ہے۔ (فناوی بندید، کناب الذبائع، ح5، س 289) بھی اور کھلائیں کہ وہ اثر جاتارہ ہے۔ (فناوی بندید، کناب الذبائع، ح5، س 289) بھی اور آئر کہ کی ایک کے پیدا ہوا آئر وہ بھونگا ہے تو ندگھا یا جائے اور اگر وہ بھونگا ہے تو ندگھا یا جائے اور اگر وہ بھونگا ہے تو ندگھا یا جائے اور اگر وہ نوں طرح آ واز ویتا ہے تو اس کے سامنے پانی رکھا جائے اگر زبان سے چائے گا ہے اور مذہ سے چئے تو بحری ہواں اس کے سامنے گھاس اور گوشت وونوں چزیں رکھیں گھاس اگر وونوں طرح پانی چئے تو اس کے سامنے گھاس اور گوشت وونوں چزیں رکھیں گھاس اگر وونوں خزیں رکھیں گھاس اگر وونوں خزیں رکھیں گھاس اگر وونوں خزیں رکھیں گھاس ہوا کے گھایا نہ جائے اور گوشت گھا کے تو کا ہے اور اگر دونوں چزیں گھائے تو اس کے سامنے گھا کے تو کی ہے اور اگر دونوں چزیں گھائے تو اسے دیا جائے گھایا نہ جائے اور گوشت گھا کے تو کی ہے اور اگر دونوں چزیں گھائے تو اسے دیا جائے گھایا نہ جائے اور گوشت گھا کے تو اسے دیا جائے گھایا نہ جائے اور گوشت گھا کے تو اسے دیا جائے گھایا نہ جائے اور گوشت گھا کے تو اسے دیا جائے گھایا نہ جائے اور اگر دونوں چزیں گھائے تو اسے دیا جائے گھایا نہ جائے ہیں اور نہ ہوتو نہ گھا کی سے دیا جائے گھیں اس کے پیپ میں معدہ ہے تو اسے کھا کے تیں اور نہ ہوتو نہ گھا کی سے دیا جائے ہیں اور نہ ہوتو نہ گھا کی سے دیا جائے ہیں اور نہ ہوتو نہ گھا کی سے دیا جائے ہیں اور نہ ہوتو نہ گھا کی سے دیا جائے ہیں اور نہ ہوتو نہ گھا کی سے دیا جائے ہیں اور نہ ہوتو نہ گھا کی سے دیا جائے ہیں اور نہ ہوتو نہ گھا کی سے دیا جائے ہیں اور نہ ہوتو نہ گھا کی سے دونوں کی سے دیا جائے ہیں اور کی سے دیا جائے ہیں اور نہ ہوتو نہ گھا کی سے دیا جائے کی سے دیا جائے کھیں کی سے دیا جائے کھیں کے دونوں کی سے دیا جائے کھیں کے دیا جائے کی سے دیا جائے کے دونوں کے دیا جائے کو دونوں کے دونوں کی سے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے

## کون سیے جانوروں کا گوشت تناول فرمایا سوال : کیاحضور نبی اکرم صلی (لله نعالی معند درمنے نے بکری کا گوشت تناول فرمایا

جسواب : جي بان! بخاري وسلم كي ايك تفصيلي روايت كا خلاصه بيه اعظرت جابر رصی (للد نعالی محدی غزوهٔ خندق کے دان مجری کے گوشت کے سالن اور روٹیوں سے حضور مدى لاد نعالى عليه در مركى صحابه كرام يهم الرضوان كى دعوت كى \_

(صحيح بنجباري،بناب عروبة الحندق وهي الاحراب،ج 5،ص108، دارطوق النجباة 🌣 صحيح مسلم، باب جواز استتباعه عيره الي دارس يثق برضاه بذلك، ج3، ص1610 داراحياء التراك العربي) سوال: كيارسول الله من (لله منه الي عليه دملي في كالكوشت تناول فرمايا ہے۔ جواب : جي بان الصحيحين مين ابوموي اشعري رضي زلاد نعالي معند عصروي م كتبت بين مين في رسول الله منى (للد نعالى عليه درمفركوم على كاكوشت كهات و يكهان . -

(صحيح بيخاري، كتاب الذبائع، ح3،ص563)

سیدوال : کیارسول الله معنی (ند معانی معنبه درمنے نے خر گوش کا گوشت تناول فرمایا

جواب : ایک حدیث یاک کے ظاہر سے تناول فر مانامعلوم ہوتا ہے جنانچہ جم بخاری ومسلم میں انس رمی (لله مله الى حذ ہے مروی کہتے ہیں ہم نے مَرّ الظھرُ ان ( مکه مکرمه کے قریب ایک جگہ) میں خرگوش بھا کر پکڑا میں اس کوابوطلحہ رمی راللہ نعانی عذے باس لایا انھوں نے ذریح کیا اور اس کی پیٹھ اور رائیس حضور (صنی رلاد نعانی علبہ وراد دسر) کی خدمت میں جھیجیں حضور (منی (لله نعالی علبه دالد دمنم) نے قبول فرمائیں۔

(صحيح مخارى، كتاب الذبائع، ج3،ص554) سسوال : كيارسول الله ملى إلله نعالى حدر دمع في حمار وحتى كأكوشت تناول فرمايا

**جواب**: جي بان! سيح بخاري ومسلم بين ابوقياد ورض (لا نعاني عه يعمروي انهون

نے حمار وحشی ( گورخر ) و مکھااس کا شکار کیا حضور اقدس منی لالد نعالیٰ عدر درنم نے فرمایا: کیا تہارے پاس اوس کے گوشت میں کا کچھے ہے"؟ عرض کی ہاں اوس کی ران ہے اوس کو حضور (منى زلا منانى على درد درنع) في قيول فرمايا اوركهايا

(صحیح مسلم،باب تحریم الصید للمحرم،ج2،م 855) سسوال : کیاحضوراقدس منی (لله نعالی، علیه دملم نے جھلی کا کوشت تاول فرمایا

جسواب: بي بال الصحيحين من جابروض (لله نعالي عند مروى كمتية مين مين جيش الخيط مين كميا تفااوراميركشكرابوعبيده بن الجراح دمني (لله نهابي عنه ينصيميس بهت سخت بجوك كليمتى دريانے مرى ہوئى ايك مجھلى بيئىكى كەدىرى مجھلى ہم نے نبين يہمى اوس كا نام عنر ہے ہم نے آ دھے مہینے تک اوسے کھایا ابوعبیدہ دمنی (لله نعالیٰ عدنے اوس کی ایک ہٹری کھڑی کی بعض روایت میں ہے پہلی کی ہڑی تھی اوس کی بھی اتن تھی کہ اوس کے بیچے ہے اونٹ مع سواركزركيا جب بم واليس آبة توحضور منى الله نعانى عليه ولار دمنع عدة كركيا فرمايا: كما والله (مزدجن)نے تہارے کیے رزق بھیجا ہے اور تمہارے پاس ہوتو ہمیں بھی کھلاؤ "ہم نے اوس میں سے حضور منی زلاد تعالیٰ علبہ ورالدِ ومنع کے باس بھیجا حضور منی زلاد تعالیٰ علبہ ورالدِ ومنع تَ تَاولُ قُر ما يا ۔ (صحيح بخاري، كتاب المغازي، بابَ غزوه سيف البحر، ج3، ص127,128) سسوال: كياحضوراقدس مني (لله نمالي عبر دمل في كاسكاك كوشت تناول فرمايا

جواب اليك حديث ياك كظاهر معلوم جوتا م كرتناول فرمايا م جيسا كدحضرت برمره رضى (للد نعالي عنه كے لئے كوشت كاؤ صدقه ميں آيا، وه حضور كے ياس لايا حمیااور حضورے عرض کیا گیا کہ میصدقہ ہے کہ بر نرہ کوآیا ،فرمایااس کے لئے صدقہ ہے اور جمارے کے میرید (صعبح مسلم باب ایاحه البدیه للنبی صلی الله علیه وسلم ،ح2، ص754)

#### ذبح کا بیان

سوال: قَرْحُ كَاكِيامطلب ع؟

جواب: کے میں چندر کیں ہیں ان کے کاشنے کو ڈن کہتے ہیں اور اس جانور کو

جس كى وه ركيس كافى كئيس وبيراور وزع كيتم بيس- (درمه ختار ، كتاب الدبائع ، ج 9، مر 490)

سوال: کون ہے جانور ذرج کیے جاسکتے ہیں اور کون ہے ہیں؟

جسواب العض جانور ذرج کے جاسکتے ہیں بعض ہیں۔ جوٹر عاذر کے نہیں کیے

جا کتے ہیں ان میں بیددو پھلی اور ٹڈی بغیر ذرج حلال ہیں اور جو ذرج کیے جاسکتے ہیں وہ بغیر ذ كا ة شرعي حلال تبيس ـ

(درمختار، كتاب الذبائح، ج 9، ص 490)

ذكاة شرى كابيمطلب ہے كہ جانوركواس طرح نحريا ذئے كيا جائے كہ حلال ہو

(بېار شريعت،حصه15،ص312)

سوال: ذكاة شرى كانتي سي بي؟

جواب: ذكاة شرى دوسم ب\_اختيارى اور اضطرارى\_

(درمختار، كتاب الذبائع،ج 9،ص 491)

سوال: ذكاة اختياري كى كتى مين بي؟

جواب: ذكاة اختياري كي دوسميس بير-ذي اورنح-

(درمعختار، كتاب الذبائح، ج9، ص 491)

سوال: ذكاة اضطرارى \_ كيامراد \_?

جواب : ذكاة اضطرارى بيب كه جانور كے بدن ميں كى جكه نيزه (تير)وغيره

بھونک کرخون نکال دیا جائے اس سے مخصوص صورتوں میں جانور حلال ہوتا ہے جو بیان کی

(درمنعختار، كتاب الذبائح، ج9، ص491)

سوال: كرست كيامرادني؟

جسواب اطل كة خرى حمد من نيزه وغيره بمونك كرديس كان دين كفر

(درمىختار،كتاب الذبائح، ح9،ص491)

کہتے ہیں۔

سوال: فرائح كى جگه كون ي يے؟

جسواب : ذن کی جگہ طق اور لبد کے مابین ہے لبہ ہیںنہ کے بالائی حصہ کو کہتے

(درمحتار، كتاب الذبائع، ج9، ص491)

**سوال**: کس جانورکونچ کریں گے اور کس کو ذیج ؟

جواب : اونٹ کونخ کرنااورگائے بری وغیرہ کوذنے کرنا سنت ہے اور اگر اس کا

عکس کیا لیعنی اونٹ کو ذریح کیا اور گائے وغیرہ کونحر کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہو

جائے گا مگراپیا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے ظلاف ہے۔ (درمحتار، کناب الذبائع، ج9، ص 491) صر

سبوال عوام میں مشہور ہے کدادنٹ کو تین جگہ ذرج کیا جاتا ہے ، کیا ہیج

جيواب عوام من سيمهور يكداونك كونين جكدة في كياجا تا يا غلط باور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلا فائدہ ایذ ادینا ہے۔

(بېار شريعت،حصه312،15)

سوال: وزع ميس كون ي ركيس كافي جاتي بير؟

**جبواب** :جورگیں ذرح میں کا ٹی جاتی ہیں وہ جار ہیں۔"حلقوم" بیروہ ہے جس

میں سانس آئی جاتی ہے،"مری"اس سے کھانا پانی اتر تا ہےان دونوں کے اغل بغل اور دو

ركيس بين جن ميل خوان كى روانى بان كو"ودجين" كيت بين -

(درنسختار، كتاب الذبائع، ح9، ص491,493)

سوال: ذرى كے ليكتنى ركوں كاكتنا ضرورى ہے؟

جسواب : ذن كى جارر كول مين سے تمن كاكث جانا كافى ہے يعنى اس صورت

میں بھی جانور حلال ہوجائے گا کہ اکثر کے لیے وہی تھم ہے جوکل کے لیے ہے اور اگر جاروں

میں سے ہرایک کا اکثر حصہ کمٹ جائے گا جب بھی حلال ہوجائے گا اور اگر آ دھی آ دھی ہررگ

(فتاوی مهندیه، کتاب الذبائع، ح5، ص287)

كمث كئ اورآ وهي باقى بينة حلال نبيس\_

فيضان فرض علوم دوم

سوال: فوق العقده ( گھنڈی سے اوپر ) ذی کرنے کا کیا تھم ہے؟

جواب: اس میں علما کواختلاف ہے کہ جانور حلال ہوگا یا نہیں۔ اس باب میں قول نیصل ہے کہ جانور حلال ہوگا یا نہیں۔ اس باب میں قول نیصل ہے کہ ذریح فوق العقدہ میں آگر تین رکیس کٹ جا کیں تو جانور حلال ہے ورنہ نہیں۔ (درمنختار ، کتاب الذہائح ، ج 9، ص 491)

فاوى رضوبييس ہے:

اس مقام میں تحقیق نہ ہے کہ ذرئے میں گھنڈی کا اعتبار نہیں ، چاروں رکوں میں سے تین کٹ جانے پر مدار ہے ، اگر ایک یا دورگ کئی حلال نہ ہوگا اگر چہ گھنڈی سے بیجے ہواور اگر چاروں یا کوئی سی تین کٹ گئیں تو حلال ہے اگر چہ گھنڈی ہے او پر ہو۔

(فتاري رضويه، ج20، ص219، رضا فالونڈيشن، الاہور)

بہارشر بعت میں ہے:

آئ کل چونکہ چڑے کا فرخ ذیادہ ہے اور بیدوزن یا ناپ سے فروخت ہوتا ہے

اس لیے قصاب اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح چڑے کی مقدار بڑھ جائے اوراس

کے لیے بیز کیب کرتے ہیں کہ بہت او پر سے ذرئے کرتے ہیں اوراس صورت میں ایسا بھی

ہوسکتا ہے کہ بیذرئے فوق العقد ہ ہوجائے اوراس میں علما کواختلاف ہے کہ جانو رحلال ہوگایا

نہیں۔اس باب میں قولِ فیصل ہے ہے کہ ذرئے فوق العقد ہ میں اگر تین رکیس کث جا ئیں

تو جانو رحلال ہے ور نہیں۔علما کا بیا ختلاف اور رکوں کے کئے میں اختمال و یکھتے ہوئے

احتیا طضر وری ہے کہ یہ معاملہ حلت وحرمت کا ہے اورا لیے مقام پراحتیا طال زم ہوتی ہے۔

دیماد شد بعت مصد 15، می 2013)

سوال: ذخ کرنے ہے جانور حلال ہونے کی کیاشرائط ہیں؟ جواب: ذخ سے جانور حلال ہونے کے لیے چندشرطیں ہیں: (1) ذخ کرنے والا عاقل ہو۔ مجنوں یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہوان کا ذہبجہ جائز نہیں اورا گرچھوٹا بچہ ذکے کو مجھتا ہواوراس پر قدرت رکھتا ہوتو اس کا ذہبچہ حلال ہے۔ (2) ذرج والاسلم موياكماني\_

(3) الله عرد من کے ماتھ ذرج کرنا۔ ذرج کرنے کے وقت الله تعالی کے ناموں میں سے کوئی نام ذکر کرے جانور حلال ہوجائے گا یہی ضروری نہیں کہ لفظ الله (عرد من) ہی ذبان سے کہ۔۔۔۔ تنہا نام ہی ذکر کرے یا نام کے ساتھ صفت بھی ذکر کرے دونوں صور تول میں جانور حلال ہوجا تا ہے شکا الله اکبر، الله اعظم، الله احب الله الدحمن بالله الرحمن بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالحمد لله بالالله بالالله بالد من بالد

(4) خود ذرئے کرنے والا اللہ حزر جن کا نام اپنی زبان سے کیے اگر بیخود خاموش رہا دوسروں نے نام لیا اور اسے یا دبھی تھا بھولانہ تھا تو جانور حرام ہے۔

(5) نام اللى (حرجن) لينے سے ذرئح پر نام لينا مقصود ہواور اگر کسی دوسرے مقصد کے ليے بسسم الله پڑھنامقصود مقصد کے ليے بسسم الله پڑھی اورساتھ ہی ذرئح کر دیا اوراس پر بسسم الله پڑھنامقصود نہیں ہے تو جانور حلال نہ ہوا مثلاً بھینک آئی اوراس پر العصد لله کہااور جانور ذرئ کر دیا اس پرنام الہی (حرد من) ذکر کرنامقصود نہ تھا بلکہ چھینک پرمقصود تھا جانور حلال نہ ہوا۔

(6) ذیج کے وقت غیر خدا کا نام نہلے۔

(7) جس جانور کو ذرخ کیا جائے وہ دفت ذرخ زندہ ہواگر چہاں کی حیات کا تھوڑا ہی حصہ باتی رہ گیا ہو۔ ذرخ کے بعد خون نکلنا یا جانور میں حرکت پیدا ہونا یوں ضروری ہے کہاں ہے اس کا زندہ ہونامعلوم ہوتا ہے۔

(بيار شريعت ملخصاً عصه 15،ص 313,314)

سوال: بکری ذرج کی اورخون نظامگراس میس حرکت پیدانه بوئی، کیا تھم ہے؟
جسواب: بکری ذرج کی اورخون نظامگراس میس حرکت پیدانه بوئی اگر وہ ایسا خون ہے جسے ذیدہ جانور میں ہوتا ہے حلال ہے۔ (فتاوی ہندید، کتاب الذبائح، ح6، ص286) فيضان فرض علوم دوم المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد الم

سوال: بار بری ذرج کی صرف اس کے منہ کو حرکت ہوئی ، کیا تھم ہے؟ جواب : بیار بری ذرج کی صرف اس کے مندکوحر کت ہوئی اور اگروہ حرکت پی ہے کہ منہ کھول دیا تو حرام ہے اور بند کرلیا تو حلال ہے اور آئی کھیں کھول دیں تو حرام اور بند . كركيس تو حلال اورياؤل پھيلا دينوحرام اورسميٺ ليے تو حلال اور بال كھڑے نہوئے تو حرام اور کھڑ ہے ہو گئے تو حلال مینی اگر سے طور پر اس کے زندہ ہونے کاعلم نہ ہوتو ان علامتول ہے کام لیا جائے اور اگر زندہ ہونا یقیناً معلوم ہے تو ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جائے گا بہر حال جانور حلال مجھا جائے گا۔ (فتاوی سندید ، کتاب الدبائع ، ح 5 ، ص 286)

سوال: سيز سي ذراع كرسكة بي اورس منين؟

جواب: فرئ براس چیز سے کرسکتے ہیں جور کیس کاٹ دے اورخون بہادے یہ ضرور نہیں کہ چھری ہی ہے ذرج کریں بلکہ میتی (بانس کا چرا ہوا فکڑا) اور دھار دار پھر سے بھی ذرئے ہوسکتا ہے صرف ناخن اور وانت سے ذرئے نہیں کرسکتے جب کہ بیابی جگہ پر قائم ہوں اور اگر ناخن کاٹ کرجدا کرلیا ہویا دانت علیجد ہ ہوگیا ہوتو اس سے اگر چہذ نج ہوجائے گا مر پھر بھی اس کی ممانعت ہے کہ جانور کواس سے اذبیت ہوگی۔ای طرح کند چھری سے بھی ذیح کرنا مکروہ ہے۔ (درمختار، كتاب الذبائح، ج9، ص494)

سوال: جانورکولٹانے کے بعد چھری تیز کرنا کیساہے؟ جواب استخب بیب کہ جانور کولٹانے سے پہلے چھری تیز کریں اور لٹانے کے بعد حچری تیز کرنا مکروہ ہے۔

(درميختار، كتاب الذبائح، ج9، س494)

سوال: جانور کو فرزی کی طرف تھینتے ہوئے لے جانے کا کیا تھم ہے؟ جواب: جانوركويا وَل مَكِرْ كرهمينة موئة نك كولي جانا مروه بـ

(درمختار، كتاب الذبائح، ج9، ص494)

سسوال : ذن كرت موع جمرى حرام مغز تك يكني جائ يامرك كرجدام جائے ،تو کیا تھم ہے؟ جواب :اس طرح ذري كرنا كه چرى حرام مغزتك يجني جائي اسركث كرجدا مو جائے مکروہ ہے مگروہ ذبیحہ کھایا جائے گالیعنی کراہت اس تعل میں ہے نہ کہ ذبیحہ میں \_

(بدايه ، كتاب الذبائح ، ح2، ص350)

عام لوگوں میں بیمشہور ہے کہ ذرج کرنے میں اگر سرجدا ہوجائے تو اس سر کا کھانا مكروہ ہے بيكتب فقه ميں نظر ہے نہيں گزرا بلكہ فقنہا كابيار شاد كہذبيجہ كھايا جائے گااس ہے يكى ثابت موتا ہے كدس بھى كھايا جائے گا۔ (بهار شربعت محصہ 15، ص 315)

سوال: دورانِ ذرح جانوركو بلا فائده تكليف بهنجانا كيها ہے؟

جسواب :ہروہ تعل جس ہے جانور کو بلا فائدہ تکلیف پینچے مکروہ ہے مثلاً جانور میں ابھی حیات باقی ہو تھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا ،اس کے اعضا کا ٹایا ذیج ہے پہلے اس کے سرکو تھینچنا کہ رکیس ظاہر ہوجائیں یا گردن کوتو ڑنا یو ہیں جانور کو گردن کی طرف سے ذنح کر نامکروہ ہے بلکہ اس کی بعض صورتوں میں جانور حرام ہوجائے گا۔

(بدايه، كتاب الذبائح، ج2، م 350)

سوال: ذن كرت بوئ جانور كامندس طرف كرناجا ہے؟ جواب :سنت بيب كدذ ن كرت ونت جانور كامنه قبله كوكيا جائ اورايبانه (درمختار اكتاب الذبائح اح9 مس495)

سسسوال: جس جانورکوزن کیا جار ہاہے اگروہ شکار ہے تو مزید کن با توں کا خيال ركها جائے گا؟

جواب : اگر جانور شكار بوتو ضرور بے كه ذريح كرينے والا حلال بولينى احرام نه باندھے ہوئے ہواور ذرج کرتا بیرون حرم ہوللندائح م (جس نے احرام باندھا ہوا ہو) کا ذ ن كيا بواجا نور حرام ب اور حرم من شكاركوذ كي انوذ ن كرنے والا محرم بويا حلال دونوں صورتوں میں جانور حرام ہےاورا کروہ جانور شکار نہ ہو بلکہ پلاؤ ہوجیسے مرغی ، بکری وغیرہ اس كومحرم بحى ذنح كرسكتا باورحرم من بحى ذنح كريكت بير

(درمختار، كتاب الذبائح، ح9، ص495)

فيضان فرص علوم دوم

سوال: ذیخ اختیاری کن جانوروں میں ہوتا ہے اور ذیخ اضطراری کن میں؟ جواب : ذیخ اختیاری گھریلو(یالتو) جانوروں میں ہوتا ہے جبکہ ذیخ اضطراری وحشی (جنگلی) جانوروں میں۔

سسوال جنگل جانوراگر مانوس بهوجائة و كيااس كاذ ن اضطرارى كريكت

ين؟

جسواب جنگی جانوراگر مانوس ہوجائے مثلاً ہرن وغیرہ پال لیتے ہیں اوروہ مانوس ہوجائے مثلاً ہرن وغیرہ پال لیتے ہیں اوروہ مانوس ہوجاتے ہیں ان کو اس طرح ذرح کیا جائے جیسے پلاؤ جانور ذرح کیے جاتے ہیں لینی ذرح اختیاری ہونا ضرور ہے۔

(بدابہ، کناب الذہائے ،ح2، ص350)

سوال: اگرگھر بلوجانوراگردشی ہوجائے تواس کا ذرخ اضطراری کرسکتے ہیں؟ جواب: اگرگھر بلوجانوروشی کی طرح ہوجائے کہ قابو میں نہ آئے تواس کا ذرخ اضطراری ہے کہ جس طرح ممکن ہوذرخ کر سکتے ہیں۔ یو ہیں اگر چو پایہ کنویں میں گر پڑا کہ اسے باقاعدہ ذرخ نہ کر سکتے ہوں تو جس طرح ممکن ہوذرخ کر سکتے ہیں۔

(بدايه، كتاب الذبائح، ج2، ص350)

سوال: كياعورت كاذبيحملال ي

جواب : فرئ میں عورت کا وہی تھم ہے جوم دکا ہے یعن مسلمہ یا کتا ہی عورت کا فرت کا بید عورت کا فرید کا ہیں عورت کا فرید کا فرید کا فرید کرام ہے۔ (مناوی ہندید، کناب الذہائع، ج 5، ص 286)

فآوى رضوبييس ہے:

عورت كاذبيحه جائز ہے جبكہ ذرئ كرنا جانتى ہواورشر بط حلت مجتمع ہول۔

(فتاوی رضویه، ج8، ص332، مکتبه رضویه، گراچی)

سبوال : گوئے ، اقلف (جس كا ختنه نه جوابو) اور برص كے مريض (سفيد

داغ دالے ) کے ذبیحہ کا کیا تھم ہے؟

جواب : كو يَك كاذبيجه طلل م اكروه مسلم ياكتابي موراى طرح اقلف كالعنى

جس كا ختندنه بروا بروا ارم ليني سپيدواغ واليكاذبيج بحي حلال ہے۔

(درمختار، كتاب الذيائح، ح9، ص497)

سوال: جن ك ذبيح كا كيا عكم ب

جسواب: جن اگرانسان کی شکل میں ہوتواس کاذبیحہ جائز ہے اور انسانی شکل

. میں نہ ہوتواس کا ذبیحہ چا ترجیس۔ (ردالمحتار، کتاب الدمائع، ح9، ص497)

سے ال :مسلمان نے جانور ذرج کر دیااس کے بعد مشرک نے اس پر چھری پھیری تو کیا تھم ہے؟ ای طرح اگرمشرک کے ذبح کیا اور اس کے بعد مسلم نے چھری پھیر

جسواب :مسلمان نے جانور ذرج کر دیا اس کے بعد مشرک نے اس برچھری پھیری تو جانور حرام نہ ہوا کہ ذئ تو پہلے ہی ہو چکا اور اگر مشرک نے ذئے کر ڈالا اس کے بعد مسلم نے چھری چیری تو حرام ہی ہے اس کے چھری چیرنے سے حلال نہ ہوگا۔

(فتاوي سنديه، كتاب الدبائح، ج5، ص287)

سوال: ذن مين بهم الله نه يرهي توجا نور حلال مو گاياتين؟

جواب : ذن كرنے من تصدأبىم الله نه كهي جانور حرام ہے اور اگر بھول كراييا

ہوا جیسا کہ بعض مرتبہ شکار کے ذکے میں جلدی ہوتی ہے اور جلدی میں بسم اللہ کہنا کھول جاتا

(بدایه کتاب الدبائع ، ج2، ص347)

ہے اس صورت میں جانور حلال ہے۔

سوال : ذرى كرت وقت بهم الله كساته خدا كعلاوه كانام بهى لياتو كياتكم

جسواب : ذرج کرتے وقت بسم اللہ کے ساتھ غیر خدا کا نام بھی لیااس کی وو صورتين بي اگر بغير عطف ذكركيا به مثلًا يول كها بسسم الله سجمد رسول الله يا بسسم الله الله الله من فلان الياكرنا كروه م كرجانور حرام بيس موكاراوراكر عطف كماته دوسركانام ذكركيا مثلايول كهابسه اللهواسه فلان الصورت

\*\*\*\* میں جانورحرام ہے کہ بیہ جانور غیرخدا کے نام پر ذبح ہوا۔ تیسری صورت بیہ ہے کہ ذبح سے يهكم مثلاً جانور كولاانے سے يہلے اس نے كى كانام لياياذ كر نے كے بعد نام ليا تواس ميں حرج نہیں جس طرح قربانی اور عقیقہ میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور قربانی میں ان لوگوں كنام كي جائة بي جن كى طرف ي قرباني باور حضورا قدس مدى (لله نعالى العليه ومع اور حضرت سيدنا ابرا جيم عله (نصورهٔ دلانديم كنام بھي ليے جاتے ہيں۔

(مدايه، كتاب الذبائح، ج2، ص348)

يهال سيمعلوم مواكه مناأهِل لغيرالله به جورام بالكامطلب بيب كه ذن كے وقت جب غير خدا كا نام اس طرح ليا جائے گا اس وفت حرام ہوگا اور وہا بيد بيد کہتے ہیں کہ آ گے پیچھے جب بھی غیرخدا کا نام لے دیا جائے ترام ہوجا تا ہے بلکہ بیلوگ تو مطلقا ہر چیز کوحرام کہتے ہیں جس پر غیرخدا کا نام لیاجائے ان کا بیقول غلط اور باطل محض ہے اگر ایسا ہوتو سب ہی چیزیں حرام ہوجائیں گی۔ کھانے پینے ادر استعال کی سب چیزوں پر لوگول کے نام کے دیے جاتے ہیں اور ان سب کوحرام قرار دینا شریعت پر افتر ااور مسلم کو ز بردی حرام کا مرتکب بنانا ہے معلوم ہوا کہ بعض مسلمان گائے ، بکرا، مرغ جواس لیے یا لتے ہیں کہان کو ذرج کر کے کھانا پکوا کر کسی ولی اللہ کی روح کو ایصال نواب کیا جائے گا یہ جائز باورجانور بهى طلال باس كومساأه ل ليغير الله مين داخل كرناجهالت بكونكه مسلمان کے متعلق مید خیال کرنا کداوی نے تقریب الی غیر اللہ کی نبیت کی ، ہث دھرمی اور سخت بدگمانی ہے مسلم ہرگز ایسا خیال نہیں رکھتا۔عقیقہ اور ولیمہ اور ختنہ وغیرہ کی تقریبوں میں جس طرح جانورذن كرتے ہيں اور بعض مرتبہ پہلے ہی ہے متعین کر لیتے ہیں کہ فلاں موقع اور فلال كام كے ليے ذرج كيا جائے گا جس طرح بير ام نبيس ہے وہ بھي حرام نبيس۔

سوال: بم الله ي (ه) كوظامرة كياتو كياتكم يد؟ جواب : بسم الله کی (ه) کوظامر کرنا جائے اگرظام رنه کی جیسا که بعض عوام اس کا تلفظ اس طرح کرتے ہیں کہ(ہ) ظاہر نہیں ہوتی اور مقصود اللہ کا نام ذکر کرنا ہے تو جانور حلال ہے اور اگریہ مقصود نہ ہواور (ہ) کا چھوڑ نا ہی مقصود ہوتو حلال نہیں۔

(ردالمحتار، كتاب الذبائع، ح9، ص503)

سسوال : اگرزبان سے بسم اللہ کہی اور دل میں رینیت حاضر نہیں کہ جانور ذیج كرنے كے كيے بهم الله كہتا ہوں ، تو كيا علم ہے؟

جسواب : اگرزبان سے بسم الله کهی اور دل میں بینیت حاضر نبیس کہ جانور ذیج كرنة ك لي بم الله كميمًا مول تو جانور حلال ب- (در مختار ، كتاب الذبائع ، ج 9 م ص 504) سوال : بوقت ذرى بم الله يرصة مين مذبوح جانور كاخيال كياجائے گايا حھری وغیرہ جس سے ذبح کیا جارہااس کا؟

جسواب : ذی اختیاری میں شرط بیہ کرنے کرنے والا ذی کے وقت بسم الله پڑھے یہاں مذبوح پر بسم الله پڑھی جاتی ہے بینی جس جانورکوذنج کرنے کے لیے بسم الله پڑھی ای کوذنے کر سکتے ہیں دوسرا جانوراس تسمیہ سے حلال نہ ہوگا مثلاً بمری ذنے کرنے کے کیے لٹائی اور اس کے ذریح کرنے کو بسم اللہ پڑھی مگر اس کو ذریح تہیں کیا بلکہ اس کی جگہ دوسری بکری ذنح کردی پیرحلال نبیس ہوئی پیضرور نبیس کہ جس چیری سے ذنح کرنا جا ہتا تھا اور بسم الله پڑھ لی تو اس سے ذبح کرے بلکہ دوسری چھری سے بھی ذبح کرسکتا ہے اور شکار كرنے ميں آلد پر بسم الله پڑھى جاتى ہے بينى اوى آلدسے شكاركرنا ہوگا دوسرے سے كريگا ، طلال نه ہوگا مثلاً تیرچھوڑ نا جا ہتا ہے اور بسم اللہ پڑھی مگر اس کور کھ دیا دوسرا تیر جلایا تو جا نور حلال نبیں اور اگر جس جانو رکو تیرے مار نا جا ہتا ہے اوس کو تیز ہیں لگا دوسرا جانو راس تیر ہے (مدايه، كتاب الذبائح، ح2، ص347)

سوال: كياذ فك كرف وال كى طرف سيكونى دوسرا بم الله يرد صكتاب؟ جواب :خود ذی کرنے والے کو بھم اللہ کہنا ضرور ہے دوسرے کا کہنااس کے كہنے كے قائم مقام ہيں يعنى دوسرے كے بسم الله پڑھنے سے جانور طال نہ ہوگا جبكہ ذائح نے قصد آترک کیا ہواور دو قصول نے ذرج کیا تو دونوں کا پڑھنا ضروری ہے ایک نے قصد آترک کیا تو جو ایک نے قصد آترک کیا تو جانور حرام ہے۔

(ددالمحنار ، کناب الذبائع ، ح 2 ، ص 504)

سوال : دوسرے سے ذرئے کرایا اور خود اینا ہاتھ بھی تھری پرر کھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذرئے کیا توبسہ اللہ کہنا کس پرواجب ہے؟

جواب : دوسرے نے کرایا اورخودا پناہاتھ بھی جھری پرر کھ دیا کہ دونوں نے بل کر ذیح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہا یک نے بھی قصداً جھوڑ دی یا یہ خیال کر ذیح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہا یک نے بھی قصداً جھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہ لی جھے کہنے کی کیا ضرورت دونوں صورتوں میں جانور طال نہ ہوا۔

(ددالہ حناد، کتاب الذبائح مے 2، می 504

معین (مددگار) ذائے ہے بہی مراد ہے کہ ذیج کرنے میں اس کامعین (مددگار) ہولیعنی دونوں نے مل کر ذرج کیا ہود ونوں نے چھری چھیری ہو بشانا ذائع کمزور ہے کہ اس کی تنہا توت کا منہیں دے گی دوسرے نے بھی شرکت کی دونوں نے مل کرچھری چلائی۔اگر دوسرا شخص جانور کوفقط پکڑے ہوئے ہے تو یہ عین ذائح نہیں اس کے پڑھیے نہ پڑھنے کو پچھ دخل نہیں ۔ یہ اگر پڑھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوسکتا ہے کہ ذائع کو بسم اللہ یاد آجا ہے اور پڑھ کے ۔ کے ۔ کے دائع کو بسم اللہ یاد آجا ہے اور پڑھ کے ۔ کے ۔ کے ۔ کے دائع کو بسم اللہ یاد آجا ہے اور پڑھ کے ۔ کے ۔ کے دائع کو بسم اللہ یاد آجا ہے اور پڑھ کے ۔ کے ۔ کے دائع کو بسم اللہ یاد آجا ہے اور پڑھ کے ۔ کے ۔ کے ۔ کے دائع کو بسم اللہ یاد آجا ہے اور پڑھ کے ۔ کے ۔ کے ۔ کے ۔ کے دائع کو بسم اللہ یاد آجا ہے اور پڑھ کے ۔ کے ۔ کے دائع کو بسم اللہ یاد آجا ہے اور پڑھ کے ۔ کے ۔ کے دائع کو بسم اللہ یاد تو بست احدے 15 میں دوسرا کے کے دائع کو بست احدے 15 میں دوسرا کے ۔ کے دائع کے دائع کو بست احدے 15 میں دوسرا کے کے دائع کو بست احدے 15 میں دوسرا کے دوسرا کے دائع کو بست احدے 15 میں دوسرا کا مقصد کے دوسرا کو بیاد شریعت احدے 15 میں دوسرا کے دوسرا کی دوسرا کے دوسرا کو بست احدے 15 میں دوسرا کو بست احدے 15 میں دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کے دوسرا کو بست احدے 16 میں دوسرا کے دوسر

سوال: بسم الله برا صفاور ذرائ كرف بين زياده فاصليه وكياتو كياتكم ب؟

جسواب بسم الله كنها ورذرائ كرف كروم النان طويل فاصله فه بواور مجلس بدل في الله كنه اور ذرائ كرف كروم النان طويل فاصله فه بواور مجلس بدل من اور عمل كثير التي يميا تو جانو رحلال فه بواد ايك لقمه كلما يا الذراسا بانى بيايا حجرى تيزكر لى يمل قايل به جانوراس صورت مين طلال ب-

در معختار وردالمعتار ، کناب الذبائع ، ج 9، ص 504)

در معختار وردالمعتار ، کناب الذبائع ، ج 9، ص 504)

المسوال : کیا دو بکر یوں کوا کٹھالٹا کرا یک ہی مرتبہ بھم اللہ پڑھ کر ذیح کر سکتے

جواب: دو بريول وينياو برلنا كردونول كوايك ساته بم الله بره كرون كرديا

دونوں طلال ہیں اور اگر ایک کو ذرج کر کے فوراً دوسری کو ذرج کرنا جا ہتا ہے تو اس کو پھر بسم الله بردهنی ہوگی پہلے جو پڑھ چکاہے وہ دوسری کے لیے کافی تہیں۔

(درمختار، كتاب الذبائح، ج9، مر504)

سوال : بكرى ذرى كيلاني تقى بهم الله كهدر ذرى كرنا جا بتا تفاكه وه المهركر

بھاگ گئی پھرا سے بکڑ کے لایا اور لٹایا تو اب کیا پھر بسم اللہ پڑھنا پڑے گی؟

جواب: بكرى ذرى كيلان كي من الله كهدر ذرى كرنا جا بها تقا كدوه الموكر بھاگ گئی پھراسے پکڑ کے لایا اور لٹایا تو اب پھر بسم اللہ پڑھے پہلے کا پڑھناختم ہوگیا۔ یو ہیں بکر بوں کا گلہ (ربوڑ) دیکھا اور بسم اللہ پڑھ کران میں سے ایک بکری پکڑلا یا اور ذیج کردی اس وفت قصدا بسم الله ترک کر دی میه خیال کر کے کہ پہلے پڑھ چکا ہے بکری حرام (فتاوى سنديه، كناب الذبائع، ح5، ص289)

سوال: گریلوجانوراگر بھاگ جائے ، کسی طرح قابومیں نہ آئے تواسے ذیج اضطراری کے ساتھ ذیج کر سکتے ہیں؟

جسواب : بلاؤ جانورا کر بھاگ جائے اور پکڑنے میں نہ آئے تواس کے لیے ذی اصطراری ہے بین تیریا نیزہ وغیرہ سے بدنیت ذی سم اللہ پڑھ کر ماریں اور اس کے کیے کردن میں ہی ذنح کرنا ضرور نہیں بلکہ جس جگہ بھی زخمی کردیا جائے کا فی ہے۔ یو ہیں اگر جانور کوئیں میں مرحمیا اس کو نیزہ وغیرہ سے برنیت ذیج اسم اللہ کہد کر ہلاک کر دیں ذیج ہو کیا۔ای طرح اگر جانوراس برجملہ آور ہوا جیسا کہ تھینسے اور سانڈ اکثر حملہ کر دیتے ہیں ان کیجی ای طرح ذنج کیا جاسکتا ہے اور اگر محض اسینے سے دفع کرنے کے لیے اسے نیز ہ مارا ذرج كرنامقصود شدة ها تو ما تورح ام به (درمنختارور دالمعتار ، كناب الدبائع ، ح 9، س 504) سوال : اگرآبادی میں بری یا گائے بھا گ گئی تو کیا اے ذی اضطراری کے ساتھ ذرج كريكتے ہيں؟

جواب: آبادی میں اگر بحری بھاگ گئ تواس کے لیے ذی اضطراری نہیں ہے

فيضان فرض علوم دوم کہ بحری پکڑی جاسکتی ہے اور میدان میں بھاگ گئی تو ذی اضطراری ہوسکتا ہے اور گائے، بیل ،اونٹ اگر بھاگ جائیں تو آبادی اور جنگل دونوں کا ان کے لیے بکساں تھم ہے ہوسکتا ہے کہ آبادی میں بھی ان کے پکڑنے پر قدرت نہور (بدایہ، کتاب الدبائع، ج 2، ص 350) سوال: اگرمرغی از کر درخت پر جلی می اوراسے تیر مارکر ہلاک کیا تو کیا تھم

ہے؟،ای طرح كبوترار كيااورات تيرماركر ملاك كردياتو كياتكم ہے؟

جسواب: مرغی از کرور دنت پر چلی می اگرومان تک نبین پینچ سکتا ہے اور بسم الله پڑھ کراہے تیر مار کر ہلاک کیا اگر اس کے جاتے رہنے کا اندیشہ نہ تھا تو نہ کھائی جائے اورا ندیشہ تھا تو کھا سکتے ہیں کہ اس صورت میں ذیح اضطراری ہوسکتا ہے۔ کبوتر اڑ کمیاا گروہ مكان پرواليس آسكتا ہے اور اسے تيرے مارا اگر تير جائے ذرح پرلگا كھايا جاسكتا ہے ورنہ نہیں اگروہ واپس نہیں آسکتا تو بہرصورت کھایا جاسکتا ہے۔

(فناوي خانيه، كتاب الصيد والذبائح، ج4، ص338)

سوال: گائے یا بری ذرح کی ،اس کے پیٹ میں بچہ لکا ،اس کا کیاظم ہے؟ جسواب: گائے یا بحری ذرج کی اور اس کے پیٹ میں بچے نکلا اگروہ زندہ ہے ذنح کردیاجائے طلال ہوجائے گااور مراہوا ہے توحرام ہے،اس کی ماں کا ذنح کرنااس کے طلال ہونے کے لیے کافی نہیں۔ (درمختار، كتاب الذبائح، ج 9، ص 507)

سوال : جانورکوذن کیاده اٹھ کر بھا گااور یانی میں گر کرمر کیایااو تجی جگہ ہے گر كرمركياءاس كاكهانا كيسا؟

جواب : جانورکوذر کیاده اٹھ کر بھا گااور یانی میں گر کرمر گیایااو تی جگہ ہے گر كرمرگيااس كے كھانے ميں حرج نہيں كہاوں كى موت ذرج بى سے ہوئى يانى ميں كرنے يا لزهكنے كااعتبار نبيں \_ (فتاوي منديه، كتاب الذبائع مبر5، ص290)

سوال : زنده طلال جانور كاكونى كلزا كاث كرجدا كرليا، اس كهان كاكياتكم

ہے؟

**جواب** : زنده جانورے اگر کوئی مکڑا کاٹ کر جدا کرلیا گیا مثلاً دنیہ کی چکی کاٹ لی با اونٹ کا کو ہان کاٹ لیا یا کسی جانور کا پیٹ بھاڑ کر اوس کی کیجی نکال بی بیکڑا حرام ہے۔ جدا کرنے کا بیمطلب ہے کہ وہ گوشت سے جدا ہو گیا اگر چہا بھی چمڑالگا ہوا ہواورا گر گوشت ے اس کا تعلق باقی ہے تو مردار نہیں بعنی اس کے بعد اگر جانور کوذیح کر لیا تو پیکڑا بھی کھایا (درسحتاروردالمحتار، كتاب الديالج، ج9، ص517 516)

سسسوال: جانورکوذن کرلیا ہے مگرا بھی اس میں حیاۃ باقی ہے اس کا کوئی مکڑا کاٹ لیا،اس کے کھانے کا کیا تھم ہے؟

جسواب : جانور کوذن کرلیا ہے مگرا بھی اس میں حیاۃ باقی ہے اس کا کوئی مکرا کاٹ لیابیرام نبیں کہ ذیج کے بعداس جانور کا زندوں میں شار نبیں اگر چہ جب تک جانور ذنے کے بعد مخصنڈانہ ہوجائے اس کا کوئی عضو کا ٹنا مکروہ ہے۔

(درمختارور دالمحتار، كتاب الديائح، -9،ص517)

سوال: زنده چھی میں سے ایک کرا کاٹ لیاءاس کے کھانے کا میاظم ہے جسواب : زندہ چھل میں سے ایک نکڑا کا ٹ لیا بیطال ہے اور اس کا نے سے اگر مچھلی یانی میں مرکئی تو وہ بھی حلال ہے۔ (بدايه كتاب الدرك ، و 2 من 354)

سوال : جن جانورول كا كوشت كها يانبيس جاتا كياان كا كوشت وغيره ذي شرعی ہے یاک ہوجائے گا؟

**جواب** : جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ذیح شرعی سے ان کا گوشت اور چ بی اور چڑا یاک ہوجا تا ہے مگر خزیر کہ اس کا ہر جزیجس ہے اور آ ومی اگر چہ طاہر ہے اس کا استعال ناجا تزہے۔ (درمحتار، كتاب الديالج، ح9،ص513)

ان جانوروں (انسان اور خزیر کے علاوہ) کی چربی وغیرہ کو اگر کھانے کے سوا خارجی طور پراستعال کرنا جا ہیں تو ذ نے کرلیں کہ اس صورت میں اس کے استعال ہے بدن یا کیژانجس تہیں ہوگا۔ (سهارشربعت،حصد15،ص327)

## قربانی کے فضائل

سوال: قربانی کے چھ فضائل بیان فرمادیں۔

جواب: قربانی کے فضائل برشمل کھا حادیث کر بمدورج ذیل ہیں:

(1) ام المونين حضرت سيدتا عائشه صديقة رضى (لا نعالى عنه عد روايت بن كريم صفى (لا نعالى عنه ورائد رسم في ارشا وفر ما يا: ( مَا عَمِلَ آدَمِي مِنْ عَمَلَ يَوْمَ النَّهُ وَ أَخَلَا فِهَا وَأَشْعَادِهَا وَأَشْعَادُها وَأَنْ النّه مَ لَيقَعَ مِنَ اللّه مِن اللّهِ بِمَعَمَانِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ اللّهُ مِن اللّهِ بِمَعَمَانِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ اللّهُ مِن اللّهِ بِمَعَيْدا بِهَا لَهُ وَمُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

وترسدى أكتاب الاصاحى اساب في فصل الاضحية الح 4 اص83 اسطيوعة المصطفى البابي المسترالاسس الرساحة المصطفى البابي المسترالاسس الرساحة الموابية الاصحناج 20 ص1045 داراحياء الكتب العربية اليروت المستدرك اكتاب الاصاحى الحاص 247 دارالكتب العلمية اليروت)

#### ایک نیکی ہے۔

(سن ابن ماجه بهاب نواب الاضحية ب2 م 1045 ، داراحياه الكند العرب بيرون)

(3) حضرت سيرنالهام حسن بن على رض (لله نعالى عنها سے روايت ہے، رسول الله ملى (لله نعالى عليه ولار وسل في ارشاوفر مايا: ((مَنْ ضَحَى طَيّبة بِهَا لَفْسُهُ مُحْتَسِبًا فَرُور وسل في ارشاوفر مايا: ((مَنْ ضَحَى طَيّبة بِهَا لَفْسُهُ مُحْتَسِبًا فِي النَّالِ)) ترجمہ: جوثواب كى امير پرخوشد لى سے قربانی كرے تو وہ قربانی اس كے لئے جہم سے تجاب ہوگ۔

(المعجم الكبيرللطبراني، حسن بن على رضى الله عنهم، ح 3، ص 84، مكتبه ابن نيميه، القاهره الترغيب القاهره الترغيب القاهره الترغيب القاهره الترغيب الترميب للمنذري، كتاب العيدين والاضحية، ج 2، ص 10، دار الكتب العلميه، بيروت)

(4) حضرت سيدتا على المرتضى ولا نمائي عند سے روايت ہے، نبى باك منى ولا نمائى عليہ ولا وسلم فيان الدّمة اللّه على اللّه منائى عليه ولا وسلم في اللّه والله والله الله والله وال

(طبرانی اوسط، سن بقیة من اول اسمه میم عنم الم 176 مدار الحرمین القابره الم الترغیب التربیب للمنذری، کتاب العیدین والاضحیة ، ح م 100 مدار الکتب العلمیه ، بیروت الامجمع الزوائد، باب فضل الاضحیه ، ح ۱۸ م ۱۲ م کتبة القدسی، القابره)

(المعجم الكبير للطبراني،مسندابن عباس رضى الله تعالى عنهما الم 11،م 17، سكتبه اب تيميه الكبير للطبراني، مسندابن عباس رضى الله تعالى عنهما الم 100، ما 100، دار الكتب تيميه القابره التربيب للمنذري، كتاب العيدين والاضحية ، ح 2 ، ص 100 ، دار الكتب العلمية، بيروت الم محمم الزوائد، باب فضل الاضحية ، ج 4، ص 17، مكتبة القدسي، القابرد)

فيضان فرض علوم دوم

(6) حضرت سيدنا الوسَعِيْد رضى (لله نعالى حنه يرواليت ہے كه نبي مكرّ م، تو رجسم،

رسول اكرم، شهنشاه بن آ دم مديي للديماني حدر دلار دملي في مايا: ( إِنَا فَاطِهَةُ قُومِي إلَى أَضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّ لَكِ بِحُلَّ قَطْرَةٍ تَقَطُرُ مِنْ دَمِهَا أَنْ يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكِ. قَالَتُ بِيَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَنَا حَاصَّةً أَهْلَ الْبَيْتِ، أَوْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: بَلُ كُنَا وَكِلْمُسْلِمِينَ)) ترجمه: المافاطمه إالفواورا في قرباني كاجانورلاؤ كيونكه تمهار \_ لئة اس کے خون کا پہلا قطرہ کرتے ہی چھلے گناہوں کی مغفرت کردی جاتی ہے"۔حضرت سيد تنا فاطمه رضي (لله نعالي مونها في عرض كياء "يارسول الله معنى ولله نعافي علبه وراله وملم إ كيابيه بثارت صرف ہمارے یعنی اہلِ بیت کے لئے خاص ہے یادیکرمسلمانوں کے لئے بھی ہے ؟ فرمایا: بلکه جمارے اور دیگر مسلمانوں سب کے لئے ہے۔

(السسنندرك «كتباب الاضباحي»بناب ينعنفر لنمن يصبحي عند أول قطرية تقطرمن الدماح 4،ص247، دارالكتب العلميه بيروت الامحمع الزوائد، باب فصل الاضعيه ، ج 4، ص17، مكتبة القدسي ، القابره)

(7) حضرت سيدناعلى رضى (لله نعالى حذ مدروى مي حضور في ياك ملى (لله نعالى علبه ولأله وملح في ارشادفر ما يا: ( (أَنَّ دَسُولَ اللهِ جني لاد نعالي عليه ولاد وملح قبال لِفاطِعة : يما فَاطِمَةٌ قُومِي فَاشْهَدِي أَضْحِيَّتَكِ أَمَا إِنَّا لَكِ بِأَوَّل قَطْرَةٍ تَقَطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرةً لِكُلُّ ذَنْبِ, أَمَا إِنَّهُ يُجَاء بها يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِلُحُومِهَا وَدِمَانِهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا حَتَى تُوضَعَ فِي مِيزَانِكِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدَى رَضِي اللهُ عَنْهُ إِيا رَسُولَ اللهِ أَهَذِهِ لِآل مُحَمَّدٍ خَاصَّةً فَهُمْ أَهُلُ لِمَا خُصُوا بِهِ مِنْ خَيْر ,أَوْ لِآل مُحَمَّدٍ وَالنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ منى (لله نهائى عدر ولا ومع بيكُ هي لِأَلَّ مُحَمَّدٍ وَالنَّأْسِ عَامَّةً)) تر بمه: اے فاطمه!الهواورايي قرباني كاجانوركيكرة وكيونكهاس كےخون كاپبلا قطره كرتے بى تميارے تمام گناه معاف کردیئے جائیں گے اور قیامت کے دن اس کا خون اور اس کا گوشت ستر گنا اضافے کے ساتھ تمہاری میزان میں رکھا جائے گا۔حضرت سیدنا ابوسَعِیْد رمنی زلا نعالی عد في عرض كيا: يارسول الله معلى ولا معلى عليه ولار ومع! كيابيه بشارت صرف آل محر معى ولا نعالى فيضان فرض علوم دوم المحمد المح

عد دلا دسم كے ساتھ خاص ہے كيونكه ميہ ہر خير كے ساتھ خاص كئے جانے كے اہل ہيں ياب بشارت آل محمر مدى لاد مناحى عدر دراله دمع كے لئے خصوصاً اور ديگرمسلمانوں كے لئے عموماً ؟ فرمایا: آل محمہ کے لئے بالخصوص اور دیگر مسلمانوں کے لئے عموی طور برہے۔

(السمس الكبري للبيه في الماب مايستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده ح 9، ص 476، دارالكتب العلميه سيروت الاالترغيب التربيب للمتذرى، كتاب العيدين والاضحية، ج 2، ص100، دارالكتب العلميه، بيروت)

(8) حضرت براءرمنی (لله نعالی محنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی كريم ملى لالد نعالى علبه ولار درم كو (عيدالاتى كون) خطبه ميس بيفر مات مواسنا: ( إنّ أول مَا نَبُدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ثُمْ تُرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَلُ أَصَاب و عاربی) ترجمہ: آج ہم اینے اس دن کا آغازیوں کریں گے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر سنتنا)) ترجمہ: آج ہم اینے اس دن کا آغازیوں کریں گے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر والیس آ کر قربانی کریں سے بس نے بیکام کیا تواس نے ہماری سنت کو پالیا۔

(صنحيح بعخاري،باب سينة العيدين لاسل الاسلام،ج2،ص16،مطبوعه دار طوق النجاة)

### سابقه امتوں میں قربانی

سوال: كيا قرباني كالملسابقدامتون مين بهي رائع تها؟

جواب: يها القرباني كالمل سابقدامتون مين بهي دائج تفاچنانچ قرآن مجيد ميں ہے: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلُنَا مَنُسَكًا لِيَدُّكُو وا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا دَزَقَهُمْ مِنُ بهد مَةِ الْأَنُعَامِ ﴾ تهر تهر كنز الايمان: اور جرامت كے لئے جم نے ايك قرباني مقروفر مائی كدالله كانام ليس اس كے ديئے ہوئے بي زبان چو پايوں پر (ان كو زكر كوفت) -دالله كانام ليس اس كے ديئے ہوئے بي زبان چو پايوں پر (ان كوزكر كوفت) -(ب17 مسورة العجر، آبت 34)

بابیل اور قابیل کی قربانیا<u>ں</u>:

علَماءِ سِيَرِ وأخبار كابيان ہے كەحضرت ﴿ الْحِمْلُ مِيْنِ الْكِ لِرُكَا الْكِ لُوكِي بِيدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا اور جب که آ دمی صرف حضرت آ دم حد اله لاای کی اولا دمیں منحصر یتھے تو منا کحت کی اور کوئی مبیل ہی نہ تھی اس دستور کےمطابق حضرت آ دم حد (ادال نے قابیل کا نکاح لیودا ہے جو ہابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور ہابیل کا اقلیما ہے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، قابیل اس پرراضی نه ہوااور چونکه اقلیما زیادہ خوبصورت تھی اس لئے اس کا طلب گار ہوا۔حضرت آ دم ود الدن نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی لہذا تیری بہن ہے اس کے ساتھ تیرا نكاح طل نبيس، كينے لگابيتو آپ كى رائے ہے الله تعالى نے بيتم بيس ديا، آپ نے فرمايا توتم دونوں قربانیاں لا وجس کی قربانی مقبول ہوجائے وہی اقلیما کا حقدار ہے، اس زمانہ میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسان ہے ایک آگ اُڑ کراس کو کھالیا کرتی تھی، قابیل نے ایک انبارگندم اور ہا بیل نے ایک بری قربانی کے لئے پیش کی ، آسانی آگ نے ہابل کی قربانی کو لیااور قابیل کے گیہوں چھوڑ گئی،اس پر قابیل کےول میں بہت بغض وحد پیدا ہوا۔ جب حضرت آ دم عد (لدلا) ج کے لئے مكة مكر مه تشریف لے گئے تو قابیل نے ہائیل سے کہا کہ میں جھے کو آل کروں گا، ہائیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگااس کئے کہ تیری قربانی

مقبول ہوئی، میری نہ ہوئی اور تو اقلیما کا مستحق تھیم ااس میں میری ذکت ہے۔

ہائیل نے کہا کہ اللہ ای سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے یعنی قربانی کا قبول کرنا اللہ
کا کام ہے وہ متقبول کی قربانی قبول فرما تا ہے تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی ، یہ خود
تیرے افعال کا نتیجہ ہے ، اس میں میرا کیا دخل ہے۔ اگر تو اپناہاتھ مجھ پر بڑھا کے گا کہ مجھے
قبل کر بے تو میں اپناہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ مجھے قبل کروں (باوجود یکہ میں تجھ سے توی و ،
تو انا ہوں یہ صرف اس لئے کہ ) میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔

کورقابیل نے نفس کے ورغلانے میں آکر مابیل کوئل کر دیا قبل کر نے کہا کہ کے دوغلانے میں آکر مابیل کوئل کر دیا قبل کر نے کہ بعد

پھر قابیل نے نفس کے ورغلانے میں آگر ہابیل کوٹل کردیا قبل کرنے کے بعد متحیر ہوا کہاں لاش کوکیا کرے کے بعد متحیر ہوا کہاں لاش کوکیا کرے کیونکہاں وقت تک کوئی انسان مراہی نہ تھا،مذیت تک لاش کو پُشت برلا دے پھرا۔

مروی ہے کہ دو کو ہے آئیں میں لڑے ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈان کھرزندہ کو سے نے اپنی منقار (چونج) اور پنجوں سے زمین گرید کر گڈھا کی ،اس میں مرے ہوئے کو ڈال کرمٹی ہے دیا دیا ، ہیدہ کچھ کرقابیل کومعلوم ہوا کہ مُر و ہے ک ایش کو وفن کرنا چاہئے چنانچاس نے زمین کھود کر ڈن کردیا۔

(خزائن العرفان مسورة الماثده منحت الآبات 27 ـ 31 ر

قرآن على من أحدهما ولَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخِو قَالَ لَأَقْتُلَنَى قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ فَنُ قُلْمًا لَمْ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ فَنُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ عَنَ الْمُتَّقِينَ 0 لَئِنْ بَسَطُتَ إِلَى يَعَدَكَ لِتَقْتُلْنِى مَا أَنَا بِبَاسِطِ يدى إلَيْك مِنَ الْمُتَّقِينَ 0 لَئِنْ بَسُطُتَ إِلَى يَعَدَكَ لِتَقْتُلُنِى مَا أَنَا بِبَاسِطِ يدى إلَيْك مِنَ الْمُتَّقِينَ 0 لَئِنْ بَسُطُتَ إِلَى يَعَدَى لِتَقْتُلُنِى مَا أَنَا بِبَاسِطِ يدى إلَيْك فِينَ الْمُتَّقِينَ 0 لَئِنْ بَعُوءَ بِإِنَّهِ وَإِنَّهَ كَلَ اللّهُ وَبَ الْعَالَمِينَ 0 إِنِّى أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِنَّهِ وَاتُمك فَتُل فَنَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَابًا يَبْحَثُ فِي الْارُضِ لَيْرِيهُ أَحِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 0 فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْارُضِ لَيْرِيهُ أَحِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 0 فَبَعَثُ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْارُضِ لَيْرِيهُ أَحِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 0 فَبَعَثُ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْارُضِ لَيْرِيهُ وَيَعَدُونَ مِثْلُ هذا الْغُراب كَيْفَ يُوارِي سَوْءَ وَقَالَ يَا وَيُلْتَا أَعَجَزُتُ أَنُ أَكُونَ مِثُلُ هذا الْغُراب كَيْفَ يُوارِي مَنْ لَهُ عَلَى اللّهُ عَرَابًا عَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلُ هذا الْغُراب

فيضان فرض علوم دوم

فَأُوارِي سَوْء ةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ٥ ﴾ ترجمه: اورانبيس يرُه كرساؤ آدم ك د و بینوں کی سجی خبر جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی بولائتم ہے میں تھے آل کردوں گا کہااللہ ای سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے ، ب شك اگرتوا بناباته مجمه پر بره هائے گا كه مجھے لكر بو ميں اپناباتھ تجمه پر نه بره هاؤں گا كه تجھے لكى كروں ميں اللہ ہے ڈرتا ہوں جو مالك ہے سارے جہان كا، ميں توبيه جا ہتا ہوں کہ میرااور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ پڑے تو تو دوزخی ہوجائے اور بےانصافوں کی بہی سزاہے، تو اُس کے نس نے اُسے بھائی کے آل کا جاؤ دلایا تواہے آل کر دیا تورہ گیا نقصان میں ،توالتدنے ایک کو اجھ جاز مین کریدتا کہ اسے دکھائے کیونکراہے بھائی کی لاش چھیائے بولا ہائے خرابی میں اس کو ے جیبا بھی نہ ہوسکا کہ میں اینے بھائی کی لاش جھیاتا تو پچنا تاره گيا۔ (پ6 اسورة المائدة اليت 27 تا 31)

حضرت ابراجيم عله (ندلا) كي قرباني:

حضرت ابراہیم عنبہ لاللا نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی وعاماتی ،اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینے کی بشارت دی گئی، بردھا ہے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل جیسا فرزند عطافر مایا ،خوشی کی انتهانه رہی ،مگر جب بیٹا تیرہ سال کا ہوا تو حضرت ابرا ہیم عدر (الملا) نے يوم ترويحه (آته والحجه) كورات خواب ديكها كهكوئي كهني والاكهدر باب كه آپ كارب آپ کو بیٹے کے ذریح کرنے کا تھم فرمار ہاہے، یمی خواب آپ نے اگلی دوراتوں میں بھی و یکھا، (کیونکہ انبیاء عدیم (دران) کا خواب جمت ہوتا ہے لہذا) آپ عدم (دران) نے بیٹے کے ذ نح كرنے كا پختداراده كرليااوراينے بينے كواس مطلع فرمايا ،فرمال بردار بينے ميں اپنے آپ کونورا قربانی کے بخوشی پیش کردیا ،آپ اینے صاحبز ادے کووادی منی میں لے گئے ،اور چبرے کے بل لٹادیا اور اللہ تعالی کا نام لے کر چھری چلا دی ،مگر اللہ تعالی کے تھم سے فيضان فرض علوم دوم علم من المحتوم دوم المحتوم دوم المحتوم دوم المحتوم دوم المحتوم دوم المحتوم المحتوم

حچری نے ذکح نہ کیا (ایک روایت میں ہے کہ چھری اور گردن کے درمیان تا نے کی پلیٹ حائل ہو گئے،جس کے باعث چھری اپنا کام نہ کرسکی)، پھراللہ تعالیٰ نے ایک جنتی مینڈ ھا ص حبزادے کے فدیئے کے طور پر بھیجا، جے آپ حدیہ (لدلا) نے اپنے دست مبارک سے

قرآن مجيد مين ال واقعه كوال طرح بيان فرمايا: ﴿ رَبِّ هَــبُ لِــنُ هِــنُ الصَّلِحِينُ ٥ فَبَشَّرُنهُ بِغُلْمٍ حَلِيْمٍ ٥ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبُنَيُّ إِنَّيْ آرَى فِي الْـمَـنَامِ أَنِّي أَذُبَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تَرِي قَالَ يَآبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّبِرِينَ ٥ فَـلَمَّآ أَسُلَمَا وَ تَلَّه لِلْجَبِينِ ٥ وَنَذَيْنَهُ أَنُ يُّابُرُهِيمُ ٥ قَلْ صَلَّقُتَ الرُّءَيَّا إِنَّا كَلْلِكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِينَ ٥إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَـوُا الْمُبِينُ ٥وَ فَلدَيْنَهُ بِذِبْحِ عَظِيْمٍ ٥وَ تَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ٥سَلمٌ عَلَى اِبُرَاهِيُمَ ٥ كَـلَالِكُ نَجُزِي الْمُحْسِنِينَ ٥ إِنَّه مِنُ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ٥ ﴿ رَمْهُ كُرْ الایمان: (حضرت ابراہیم عدبہ (ندلا) نے عرض کیا)الہی مجھے لائق اولا ددیے یو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مندلڑ کے کی ۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا ، کہاا ہے میرے بیٹے! میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذیح کرتا ہوں ،اب تو دیکھے تیری کیا رائے ہے کہاا ہے میرے باپ سیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے خدانے جا ہاتو قریب ہے کہ آپ جھےصابر پائیں گے۔توجب ان دونوں نے ہمارے تھم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اس وقت کا حال نہ یو چھداور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بیٹک تو نے خواب سیج کر دکھایا ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بیٹک بیروش جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحال کے فدید میں دے کراسے بیالیااور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی ،سلام ہوابراہیم پر،ہم ایبا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو ، بیشک وہ جمارے اعلی ورجہ کے کامل الایمان بروں میں ہے۔ (ب23مسورة الصفت، آیت 100 ن 111) <u> قوم مویٰ کی قربانی:</u>

Marfat.com

فيضان فرض علوم دوم

حضرت موی علیہ (نہلا) کی قوم میں بھی قربانی رائے تھی،قران پاک میں قوم موی کے بارے میں رسول پراس وقت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ان کا قول بیان کیا گیا ہے کہ ہم کسی رسول پراس وقت تک ایمان نہیں لائیں جب تک وہ ہمارے پائی ایسی قربانی نہ لا دے جس کو آگ کھا جائے۔

قرآن مجيدين ہے: ﴿ اَلَّهٰ فِينَ قَالُوۤ اَنَ الله عَهِدَ اِلَيْنَاۤ اَلَّا اُوَ اِللهُ عَهِدَ اِلَيْنَاۤ اَلّا اُوُ اِللهُ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلّا اُوَ اِللّهٰ اِلْبَيْنَةِ حَتَّى يَالْبَيْنَةِ اِللّهُ اللّهُ النّارُ قُلُ قَلْ جَآء خُمُ رُسُلٌ مِّنُ قَبْلِي بِالْبَيْنَةِ وَبِاللّهُ النّارُ وَهِ جَوَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مُ اِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيْنَ 0 ﴾ ترجمه كنزالا يمان: وه جوكتِ إلى الله في الله عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

( پ 4 سورة ال عمران أيت183)

(مسسير خزائن العرفان تحت الآبة المدكوره)

دعوا ی جھوٹا ہے۔

# حضرت سليمان عليه السلام كي قربانيال:

حفرت داؤد عدد (ندلا) نے اللہ تعالیٰ کے کم سے بیت المقدی سے تعمیر شروع کی جمیل سے پہلے آپ نے برد و ظاہری فرمایا ،اس کے بعد حضرت سلیمان عدد (ندلا) نے اس کی تعمیل سے پہلے آپ نے برد و ظاہری فرمایا ،اس کے بعد حضرت سلیمان عدد (ندلا) نے اس کی تحمیل ہوگئ تو ((قَدَّبَ الْفَدَابِينَ وَذَبَحُ اللّهُ بَائِنَ حَرَّ مَنْ اللّهُ بَائِنَ وَذَبَحُ اللّهُ بَائِنَ مَا اللّهُ بَائِنَ وَ حَمَدَ حَضرت سلیمان عدد (دران نے قربانیاں پیش کیس ، جانور و جَمَد عضرت سلیمان عدد (دران نے قربانیاں پیش کیس ، جانور و کے اور بی اسرائیل کو جمع فرمایا۔

(محمع الزوالداناب الصلاة في المستحداج 4، ص7، مكتبة القدسي القاسرة)

# حضرت عبدالمطلب كي قرباني:

رسول انتد صلی (لله نعانی علیه درانه درسلم نے ارشاد قرمایا: ((أَنَّ البُن النَّابِيه عَيْنِ)) میں دوذ بیجوں کا بیٹا ہوں۔

(المستدرك على الصحيحين، ذكر اسماعيل بن ابرابيم عليهماالسلام، ح 2، ص604، دار الكسب العلميه، بيروت)

## قربانی کا وجوب اور اس کی شرائط

سوال: شرع طور برقربانی کا کیا تھم ہے؟

جواب : (اگروجوبة رباني كي شرائط پائي جاكين تو) قرباني واجب إوراس

کا وجوب قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

دلیل نمبر(1):

قرآن وحدیث میں قربانی کرنے کا عکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے ﴿فَصَلَّ لِوَبِّکَ وَانْحَوْ ﴾ ترجمہ:اپنے رب کی نماز پڑھے اور قربانی سیجئے۔

(پ30،سورة الكوثر،أيت2)

حضرت عائشہ رضی (للد نعالی عبائے موایت ہے،رسول الله معلی الله نعالی عبه وراله دسم فر این ارشادفر مایا: ( رضع و کا میں ایک انفسک ) ترجمہ:قربانی کرواورخوش ولی سے

(مصنف عند الرزاق،4،ص888، ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه، كراجي)

حضرت علی رضی (للد نعابی عند ہے روایت ہے رسول اللہ معنی (لله نعالی حلبه ولاله وملے نے ارشاوفر مایا: ((یکا آیگھا النّاس، ضَعُوا)) ترجمہ: اے لوگو! قربانی کرو۔

(معجم اوسط امن بقیة من اول اسعه میہ من اسعه موسیٰ سع 176 مس 176 دارالحرمین ، القاہرہ) اور امر ( عکم ویٹا) وجوب کے لئے ہوتا ہے۔

مبسوط میں ہے:

جاری دلیل قربانی کے وجوب میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے ﴿ فَصَلَّ لِمَ بُکَ وَانْحَدُ ﴾ لِعِنْ قربانی کرو،اورامروجوب کا تقاضا کرتا ہے۔

(سبسوط ،باب الاضعيه،ج12،ص11،سكتبه رشيديه، كوثثه)

دلیل نمبر(2):

قربانی نه کرنے پر حدیث میں وعید وارد ہے اور یہ جی ولیل وجوب ہے۔رسول الله صلی (لد منابی عدم رزّلہ دملم نے ارشا وفر مایا: ((مَن حَسَانَ كَ مُسَعَةٌ وَكَمْ يُسْطَهُ فَلَا يقربن مصلانا)) ترجمه: جس مين وسعت بواورقرباني نهر عوه ماري عيدگاه كقريب

ندآئے۔ (ابن ماجه او الاضاحي واجبة ام لا اس 226 اقديمي كنب حامه اكراجي)

مسوط ملى ب: "وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنُ وَجَدَ سَعَةً وَلَمُ يُصَحِّ فَلَا يَقُرَبَنَّ مُصَلَّانًا وَإِلْحَاقُ الُوَعِيدِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَرُكِ الْوَاحِبِ "رَجَمه (مَدُوره بالا

صدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں )وعید کا الحاق ترک واجب پر ہی ہوتا ہے۔

(مبسوط ،باب الاضعيه، ح12، ص11، مكتبه رشيديه، كوثثه)

#### دلیل نمبر (3):

صحبح مسلم على المناه التراب التراب التراب العربي البيروت)
المسطوال: قرباني واجب الويني كي كياشرا اكا بين يعنى كم شخص برقرباني واجب مراج

جواب: قربانی واجب مونے کے شرائط یہ این

(1) اسلام يعنى غير مسلم برقرباني واجب نبيس\_

(2) ا قامت لیخی تیم ہوتا ،مسافر پر واجب نہیں۔

(3) ما لک نصاب ہوتا، جونصاب کا ما لک نہیں اس پرقر ہائی واجب نہیں۔

(4) بالغ ہونا، چنانچہنا بالغ پرواجب نہیں\_

(درمحتار وردالمحتار، كتاب الاصحيه، ح9، ص524، دار المعرفه، ببروت)

## قرباني كانصاب

سوال: قربانی کے معاملہ میں صاحب نصاب کون ہے؟

جواب : جوشم ساڑھے سات تو لے ہونے یا ساڑھے باون تو لے جاندی یا ساڑھے باون تو لے جاندی کے ساڑھے باون تو لے جاندی کے برابر قم یا حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی مالیت کی کسی چیز کا بھی مالک ہو، وہ قربانی کے معاملے میں صاحب نصاب ہے، حاجت اصلیہ سے مرادر ہے کا مکان اور خاند داری کے سامان جن کی حاجت ہوا در سواری اور خادم اور پہننے کے کپڑے کا مکان اور خاند داری کے سامان جن کی حاجت ہوا در سواری اور خادم اور پہننے کے کپڑے ،کام کی کتابیں ،ان کے سواجو چیزیں ہوں وہ حاجت سے ذائد ہیں۔

سوال: قربانی اور زکوة کے نصاب میں کیا فرق ہے؟

جواب : قربانی اورز کوة کے نصاب میں دوطرح سے فرق ہے :

(1) زکوۃ کے نصاب میں صرف مال نامی (سونا بیا مدی ہسکہ رائے الوقت اور مال تجارت) کا اعتبار کیا جاتا ہے جبکہ قربانی کے نصاب میں حاجتِ اصلیہ کے علاوہ ہر چیز داخل ہوتی ہے۔

(2) زکوۃ کے لئے نصاب پر سال گذر ناشرط ہے جبکہ قربانی کے لئے شرط نہیں۔ (حاشبہ الطحطاوی اس 723 مند بھی کند خاندہ کراجی) سے ال : اگر عورت میں بیرساری شرائط پائی جا ئیں تواس پر بھی قربانی واجب

ہوگی؟

جواب: جی ہاں، واجب ہوگی کیونکہ قربانی کے لیے مرد ہونا شرط ہیں۔ عورتوں پرواجب ہوتی ہے جس طرح مردون پرواجب ہوتی ہے۔

در منحنار ، کناب الاضعب م 9، ص 524، دارالمعرف مسروت)

السوال : وجوب قربانی کی شرائط کا قربانی کے پورے وقت میں ہوتا ضروری بند

ہے یانہیں؟

جواب :شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری ہیں بلکہ قربانی کے لیے جو

Marfat.com

وقت مقرر ہے اس کے کسی حصہ میں شرا لط کا پایا جانا وجوب کے لیے کا فی ہے مثلا ایک شخص ابتدائے وفتت قربانی میں کا فرتھا پھرمسلمان ہوگیا اور ابھی قربانی کا وفت باقی ہے اس پر قربانی واجب ہے جبکہ دوسری شرائط بھی یائی جائیں۔ یو ہیں ادل وفت میں مسافر تھا اور ا ثنائے وقت میں مقیم ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہوگئ یا فقیر تھا اور وفت کے اندر مالدار ہوگیااس پر بھی قربانی واجب ہے۔

(فتاوي منديه، كتاب الاضعيه، الباب الاول في تفسير با اج5، ص293، دار الفكر ابيروت) **سےوال**: جس تخص پر قرض ہے اور اس کے اموال سے قرض کی مقدار نکالی جائے تو نصاب کی مقدار بیس باقی رہی تو قربانی کا کیا تھم ہے؟ جواب: اس يرقرباني واجب تبيس\_

(فتاوى بديه، كتاب الاضعيه، الباب الاول في تمسير با اج 5، ص 292، دار المكر البروت) **سوال** :اگر کسی کے پاس دوسودرہم (ساڑھے باون تو لے جاندی) کی قیت كا قرآن مجيديا كما بيس بين توكيااس برقرباني واجب ٢٠٠

جواب اس کے پاس دوسودرہم کی قیت کامصحف شریف ( قرآن مجید) ہے. اگروہ اے ویکھ کراچھی طرح تلاوت کرسکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں جا ہے اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو( کیونکہ وہ اس کی عاجت اصلیہ ہے ہے) اور اگر اچھی طرح اسے دیکھ کر تلاوت نہ کرسکتا ہوتو قربانی واجب ہے۔ کتابوں کا بھی یہی تھم ہے کہ اس کے كام كى بيراتو قربانى واجب تبيس ورند يــــــ

(فتاوي سنديه، كتاب الاضعيه الباب الاول في تقسير سامع 5،ص 291.292، دار المكر ميروت) سے ال : حاجت اصلیہ سے زائدا گرساڑھے باون تو لے جاندی کے برابر تميت كى كوئى چيز ہوتو قربانى واجب ہوتى ہے،اس كى پھھامتله بيان كرويں۔ جواب : ایک مکان سردی کے لیے اور ایک گری کے لیے بیر ماجت میں وافل ہان کے علاوہ اس کے پاس تیسرامکان ہوجو حاجت سے زائد ہے! گرید وسودرہم کا ہے تو قربانی واجب ہے، ای طرح مرمی سردی کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں اور تیسرا

بچھونا جوحا جت ہے زائد ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ غازی کے لیے دوگھوڑے حاجت میں ہیں تیسرا حاجت سے زائد ہے۔اسلحہ غازی کی حاجت میں داخل ہیں ہاں اگر ہرفتم کے دو ہتھیار ہوں تو دوسرے کو حاجت سے زائد قرار دیاجائے گا۔ گھر میں بہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کیڑے اور جُمُعَہ وعید اور دوسرے موقعوں پر بہن کر جانے کے كيرُ ك بيرسب حاجت ميں داخل ہيں اوران تين كے سواچوتھا جوڑ ااگر دوسودر ہم كا ہے تو قربانی واجب ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاصحبه، الباب الاول في تفسير سامج 5، ص293، دار الفكر بيروت الدرمحتار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ح9، ص524، دارالمعرفه، بيروت)

سسوال :قربانی صرف عن بی پرواجب موتی ہے یا فقیر بربھی واجب موسکتی

جسواب غنی اور فقیریر واجب ہونے یانہ ہونے کے اعتبارے اس کی تین

(1) غنى اور نقير دونول برواجب (2) فقير برواجب موغى برواجب نه مو(3) غنی پرواجب ہوفقیر پرواجب شہو۔

وونوں برواجب ہواس کی صورت سے کہ قربانی کی منت مانی بیکہا کہ اللہ مورجن کے لیے جھ پر بحری یا گائے کی قربانی کرناہے بااس بحری یااس گائے کو قربانی کرناہے۔فقیر پرواجب ہوئی پر نہ ہواس کی صورت سے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدااس پراس جانور کی قربانی واجب ہے اور عنی اگر خریدتا تو اس خرید نے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی عنی پرواجب ہوفقیر برواجب نہ ہواس کی صورت بیے کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے ہے ہوندمنت ماننے سے بلکہ خدانے جواسے زندہ رکھا ہے اس کے شکر بیریں اور حضرت ابراجيم عدد (لصلاة ورلسلام كى سنت كے إحياميس (زنده كرنے ميس)جو قرباتى واجب ہےوہ صرف عنی برہے۔

(فناوي بهديه، كتاب الاضحب، الماب الاول في تفسير بارج 5، ص291,292، دارالفكر اليروت)

سے ال : ایک فقیر شرع کے پاس بحری تھی اس نے قربانی کی نیت کر لی یا خریدتے وقت قربانی کی نیت ندھی بعد میں کرلی ہو کیااس نیت کرنے ہے اس برقربانی واجب ہوجائے گی؟

جواب : بری کاما لک تھااوراس کی قربانی کی نبیت کرلی یا خرید نے کے وقت قربانی کی نبیت ناتھی بعد میں نبیت کرلی تو اس نبیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاصحيه، الباب الاول في تفسير ساءح5، ص291، دار الفكر، بيروت) سوال: مسافر اورفقير برقرباني واجب نبيس ، اگرانهون \_ في كرلي تو كياتهم هـ: جسسواب: مسافر برقر بانی واجب نہیں اگر مسافر نے قربانی کی بہتطوع ( نقل ) ہےاور فقیرنے اگر ندمنت مانی ہونہ قربانی کی نبیت سے جانورخریدا ہواوس کا قربانی ترنامجنی نطوع ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاصحيه، الباب الاول في نفسير ساء ح5، ص 291، دار الفكر، بيروت) سوال: ج كرنے والامسافر ہوتا ہے، تو كيااس پر بھى قربانى واجب نہيں؟ جبواب: جي بان، جي كرنے والے جومسافر ہون ان يرقر بانی واجب تبين اور مقیم ہوں تو واجب ہے جیسے کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ بیہ مسافر نہیں ان پر واجب ہولی ۔ (درسختار وردالمعتار، كتاب الاضحية، ح9، ص524، دار المعرفة، بيروت) سهوال : کیابالغ لژکون اور بیوی کی طرف سے بغیران کی اجاز رہ سے قربانی

جسسواب بالغ لژکول یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا جا ہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے بغیران کے کہا گر کردی توان کی طرف سے واجب ادانہ ہوا۔

(فتاري سنديه، كتاب الاضحيه الباب الاول في تفسير باءح5، ص293، دار الفكر ، سروت) سوال: مالک نصاب نے قربانی کی منت بھی مان لی تو کتنی قربانیاں کرے گا؟ جسواب : مالک نصاب نے قربانی کی منت مائی تواس کے ذرمہ دوقر بانیاں واجب ہو تنگیں ایک وہ جونی برواجب ہوتی ہے اور ایک منت کی وجہ ہے۔ دویا دو سے زیادہ قربانیوں کی منت مانی تو جتنی قربانیوں کی منت ہے سب واجب ہیں۔

(درمختار وردالمحتار، كتاب الاضحية، ح9، ص549,550، دارالمعرفة،بيروت)

سوال : اگرابتدائے وقت میں وجوب قربانی کی شرائط نہیں پائی جاتی تھی ، آخر

وفت میں وجوب کی شرائط پائیں گئیں یااس کے برعکس ہو گیا تو کیا تھم ہے؟

جواب: اگرابتذائے وقت میں اس کا الل نہ تھا وجوب کی شرا کط نہیں پائی جاتی تھیں اور آخر وقت میں الل ہوگیا لیعنی وجوب کی شرا کط پائی گئیں تو اس پر قربانی واجب ہوگئی اور اگر ابتدائے وقت میں واجب تھی اور ابھی کی نہیں اور آخر وقت میں شرا کط جاتی رہیں تو واجعہ میں شرا کے وقت میں شرا کے ماجھی کی نہیں اور آخر وقت میں شرا کے جاتی رہیں تو واجعہ میں دور آ

اوراً سر ، لک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انھیں دنوں میں مرگیا تو اس کی قربانی ساقط ہوگئی۔

(فقاوی م بدنه کتاب ۱۰ سنجیه اسات الاول فی نفستیر نیاه ج 5۰ص293 دارالفکر ابیروت الادر محتار و ردانمختار اکتاب ۱۱۰ سنده م 9۰ م 525 دارالمعرفه انیروت)

سے ال : ایک شخیص فقیرتھا گرائ نے قربانی کرڈالی اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا باتی تھا کہ بنی ہو کیا تو کیا تھم ہے؟

جسبواب ایک فقیر نقا گراس نے قربانی کرڈانی اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا ہاتی تھا کہ نئی ہو گیا تو اس کو بھر قربانی کرنی جا ہے کہ پہلے جو کی تھی وہ واجب نہھی اوراب واجب بنجنس مناء نے فرمایا کہ وہ پہلی قربانی کافی ہے۔

(فقاري بسديم، المات ما سنجيم الساب الاول في تفسير بنامج 5، ص293، دارال في بيروت الم درسجتار وردالمحدر، التاب الاصحيم، ج9، ص524، دارالمعرفه، بيروت)

سوال: اگر مالکِ نصاب تھا، قربانی ندگی ، وقت گزرگیا تو کیا تھم ہے؟
جسواب: اگر مالک نصاب ہونے کے باوجوداس نے قربانی ندگی اور وقت ختم
ہونے کے بعد فقیر ہو گیا تو اس پر بحری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے بینی وقت گزرنے
کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی۔

(فساري سِسدب رِكَتُب الاصبحابُ الباب الأول في بنيستر سِامِ 5،ص293، دار المكرم

سروت الأدرمحتار وردالمحتار، كتاب الاضعيه، ج9، ص524، دارالمعرفه، ميرون) سوال: قرباني واجب بهوتو كيااييا بوسكتا بكرقرباني، سنتسنس

بجائے بیصدقہ کردیئے جائیں؟

جواب : قربانی کے وقت میں قربانی کے وقت میں قربانی تا ہے تا

-4

(فتاوی سدیده کتاب الاضعید، الباب الاول فی تفسیر با مح5 می 294 293، د اند . . . . . .

سوال: کیا قربانی میں نیابت ہو سکتی ہے؟

جسواب جی ہاں اس میں نیابت ہوسکتی ہے یعنی نو کرنا نسرور نی نیس بلکہ دوسرے کواجازت دے دی اس نے کروی ہے ہوسکتا ہے۔

(فتاوي سديه، كتاب الاضعيه، الباب الاول في غسير با اح5، ص293 293، د ر سك ١٠٠٠)

#### قربانی کا وقت

سوال: قربانی کاوفت کب ہے کب تک ہے؟

جواب: قربانی کا وقت دسوی ذی الج کے طلوع صبح صادق سے بار ہویں کے غرب و آب تا ہے۔ کے طلوع صبح صادق سے بار ہویں کے غرب و بات فراب دورا تیں اوران دنوں کوایا منح کہتے ہیں۔

(درسحتار وردالمحتار، كتاب الاصحيه، ج9، ص520,527,529 دارالمعرفه، بيروت)

فسوت : چرد دسویں کے بعد کی دونوں را تیں ایام نر میں داخل ہیں ان میں بھی قربانی ہو علق ہے مگر دات میں ذریح کرنا مکر وہ ہے۔

ا مناوی ہدید، کناب الاصحبہ الماب النالث می وقت الاضحبہ ج5، ص295، دار الفکر البیرون) مکروہ اس صورت میں ہے جب روشی کا مناسب انظام نہ ہو، اگر روشی کا انظام احیا ہے تو مکروہ ہیں۔

# قربانی صرف تین دن:

سوال: قربانی کے تین دن ہونے پر کھدلائل بیان کردیں۔ جواب: قربانی کے تین ہونے پر کھودلائل درج ذیل ہیں: (1) امام ابرجعفر احمد بن محمد الطحاوی رحمہ زلاد علبہ روایت نقل کرتے ہیں: ((عَنَّ

عَـلِسَّ، قَـالَ:السَّنْ خُسرُ ثَلَاثُةُ أَيْسَامِ) ترجمہ: حضرت علی رضی (لله نعالی حنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قربانی تین دن تک ہے۔

(احتكنام الشرآن للطحاوي، تأويلُ قُولِهِ تَعَالَى :وادْ كُرُوا الله في أَيَّامٍ مُعَدُوداتٍ ، ج 2،ص205، مركز النحوث الاسلاميه الستسول)

امام بہم رلا عدر فرالے عدر فرالے عدر اللہ عدر ا

(السمس المكسري للمبهتي مات مَنْ قال الأضعى يؤم النَّحر ويؤمِّين بَعْدُهُ ج 9، ص 500، دار الكتب

العلميه أبيروت)

حضرت على رضى (لله معالى معند كابيفر مان ابن حزم في ان الفاظ كرماته نقل كيا عند راعن على رضى (لله معالى عند على رضى الله معالى على عَلَى عَلَى النَّاعُو أَنْكُ أَيَّامِ أَفْضَلُهَا أَوْلُهَا)) ترجمہ: حضرت على رسى (لله معالى عبد سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: قربانی کے تین دن ہیں ،ان ہیں سے افضل بہلا دن

ے - (المحلى بالاثار لابن حزم، مسئلة النضحية ليلاً، ج6، ص40، دارالهكر، بيروت)

(3) حضرت انس بن ما لک رضی (لله نعالی عه نے ارشاد فر مایا: ( (ال بَدْبُ ہُ بَعْ بَ عُلَى الْعِيدِ بِيُوْمَانِ)) ترجمہ:عيدوالے وان کے بعد قربانی دودن تک ہے۔ الْعِيدِ بِيُوْمَانِ)) ترجمہ:عيدوالے وان کے بعد قربانی دودن تک ہے۔

(احكام القرآن للطحاوى، تأويل قؤله تعالى والأكروا الله في أيّام معذودات، ح 2 ، ص206 مركر البحوث الاسلاميه استنبول الاالسن الكرى تلبيه في مات من قال الأصعى يؤم البخر ويؤمنن بغذه ، ح 9، ص500 ، دار الكتب العلميه سيروت)

(احكمام الشرأن للطحاوى تأويل قؤله تعالى والأكروا الله في أبّام مغذودات ع 2.ص205 مر كو المحوث الاسلاميسه المنسول الاالمعلى مالاتبار لاس حرم مستله المصحمه لملاء 6 ص40 دارالفكر ميرون)

(احمكام المفرآن للطحاوي، تأويل فولِه معالى والذكروا الله في أمّام مغذودات، ح 2 ، ص205...

اسحوث الاسلامية استنول)

النّكُرُثَةِ الْآيَامِ ) ترجمہ: ان كوالد نے حضرت عمر رسى (لله مَانى حَدُولِ النّحو فِي هَذِهِ النّكُر وَلَى النّحو وَلَى هَذِهِ النّكُر وَلَهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَدَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّم

المعنى ١٠٥٠ (لى حرم، سننه المتعليه ليلام 6، ص 40، دارالنكر، بيروب) (7) ابوم يم كنت بيل. ((سَمِعنت أَبَا هُريَّدرَةً يَقُولُ:الْأَضْعَى ثَلَاثَةً أَبَا هُريَّدرَةً يَعْولُ:الْأَضْعَى ثَلَاثَةً أَيْسَامَ ) الرَّجمه مِين حضرت ابو هرريره رمى (ند نعاني حدكوفر ماتے سنا: قربانی تين دنوں مِين

بها المحتى بالمراكب حراء مسئله التصحية ليلاءج 6، ص40 دارالفكر سيروت)

غیرمقلدز بیرعلی زنی نے لکھا: 'سیدناعلی دسی (لا نعابی حماور جمہور صحابہ کرام کا یہی قول ہے کہ قربانی کے تین دن (عیدالانحی اور دودن بعد) ہیں ، ہماری مختیق میں بہی راج کول ہے کہ قربانی کے تین دن (عیدالانحی اور دودن بعد) ہیں ، ہماری مختیق میں بہی راج ہے اور امام مالک وغیرہ نے بھی اسے ہی ترجیح دی ہے۔

(سا بسامه الحديث حصرو،شماره بمبر 44،حبوري2008ء بنجواليه قرباني 154،اويسي بك ستال، گوخرابواله)

غیرمقلدغلام صطفیٰ ظہیرامن پوری نے لکھا: ''حدیث ' مصل ایسامہ التشریق ذہبع'' (ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں) جمیع سندوں کے ساتھ ضعیف ہے، راجح قول میہ ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں۔

(ساہدامه السنه حمله اشعاره بمبر 14 اص29 تا 31 دسمبر 2009 بحواله قربانی اص 173 اویسی بك سال اگو حرا بواله)

سوال: تینوں دنوں میں قربانی کے لیے سب سے افضل دن کون ساہے؟
جواب: پہلا دن لینی دسویں تاریخ سب میں افضل ہے پھر گیار ہویں اور پچھلا
دن لیعنی بار ہویں سب میں کم درجہ ہے اور اگر تاریخوں میں شک ہولیتی تمیں کا جاند مانا گیا
ہے اور اونتیس کے ہونے کا بھی شہہ ہے مثلاً گمان تھا کہ اونتیس کا جاند ہوگا گرا ہروغیرہ کی
وجہ سے نہ دکھایا شہادتیں گزریں گرکسی وجہ سے قبول نہ ہوئیں ایسی حالت میں دسویں کے

متعلق سیشبہہ ہے کہ شاید آج گیار ہو یں ہوتو بہتر سے کہ قربانی کو بار ہویں تک مؤخر نہ کرے بعنی بار ہویں سے پہلے کرڈالے کیونکہ بار ہویں کے متعلق تیر ہویں تاریخ ہونے کا شہہہ ہوگا کہ وقت سے بعد میں ہوئی اور اس صورت میں اگر بار ہویں کوقر بانی کہ جس کے متعلق تیر ہویں ہونے کا شہہہ ہے تو بہتر سے کہ سارا گوشت صدقہ کر ڈالے بکہ ذیح کی ہوئی بکری اور زندہ بکری میں قیمت کا تفاوت ہوکہ زندہ کی قیمت کی جیزا کہ ہوتو باک رائے ہوتو کہ تو تھا تھا ہے کہ کہ داکہ ہوتو باکہ زنگ کی جوئی بھری اور زندہ بکری میں قیمت کا تفاوت ہوکہ زندہ کی قیمت کے خواکہ ہوتو اس زیادتی کو بھی صدقہ کردے۔

افناوی بسدبه، کتاب الاضعبه، النالت فی وقت الاصعبه، ج٥، ص 295، د دیر، بروت)

سوال: قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا افضل ہے یاصدقہ ؟

جواب: ایام نحر میں قربانی کرنا اتنی قیمت کے صدقہ کرنے ہے افضل ہے کیونکہ
قربانی واجب ہے یاسنت اور صدقہ کرنا تطق ع محض (محض نقلی ) ہے لہٰذا قربانی افضل ہوئی۔

قربانی واجب ہے یاسنت اور صدقہ کرنا تطق ع محض (محض نقلی ) ہے لہٰذا قربانی افضل ہوئی۔

(مناوی بسدید، کتاب الاصعبد، الباب الثالث فی وقت الاصعبد، ج٥، ص 295، د در میروت،
اور وجوب کی صورت میں بغیر قربانی کے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔

# شھر اور دیھات میں قربانی کے مسائل

سوال: کیا پہلے دن قربانی عید کی نماز کے بعد کرنا ضروری ہے؟

جواب: شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے اہذا نماز عید ہے

پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو کتی اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے یہاں طلوع فجر کے بعد

ے بی قربانی ہوسکتی ہے اور دیہات میں بہتر ہیہے کہ بعد طلوع آفاب قربانی کی جائے اور شہر میں بہتر رہے ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے۔

(مدوی ہدید، کتاب الاصحبہ،الیاب النالی می وقت الاضحبہ،ج5،ص295، دار الفکر،بیروت) یعنی نماز ہوچکی ہے اور ابھی خطبہ بیس ہواہے اس صورت میں قربانی ہوجائے گی گرابیا کرنا مکروہ ہے۔

سوال :شهراور دیبات کاجوفرق بیان کیا گیا، بیمقام قربانی کے لحاظ ہے ہیا قربانی کرنے والے کے اعتبار ہے ہے؟

جواب : به جوشهرود بهات كافرق بتایا گیانیمقام قربانی كے لحاظ ہے ہے قربانی كرنے والے كے اعتبار سے نہیں یعنی دیبات میں قربانی ہوتو وہ وقت ہے آگر چہ قربانی کرنے والا شہر میں ہواور شہر میں ہوتو نماز كے بعد ہواگر چہ جس كی طرف سے قربانی ہو وہ و يہات میں ہولہٰذا شہری آ دی اگر بہ جا ہتا ہے كہ نے بی نماز سے پہلے قربانی ہو جائے تو جانور دیبات میں بھیج و ہے۔

(درمحتار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص529، دارالمعرفه، بيروت)

سوال: اگرشهر میں متعدد جگہ عید ہوتی ہوتو کیا کرے؟

جواب : اگرشہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہوتو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہے بعنی پیضر ورنہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہوجائے جب ہی قربانی کی جائے بلکہ سی مسجد میں ہوگئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی جب بھی ہوسکتی ہے۔

(درمنجتار وردالمجتار، كناب الاضحية، ح9، ص527,528، دارالمعرفة،بيروت)

سوال: اگرشهرمیں کسی وجہ ہے عید کی نماز ندہوئی تو کیا تھم ہے؟

جواب: دسویں کواگر عید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کے لیے بیضر وری ہے کہ وقت نمازجا تارہے بینی زوال کاوفت آجائے اب قربانی ہو سکتی ہے اور دوسرے یا تیسرے دن نمازعید ہے بل ہوسکتی ہے۔

(درمحبار وردالمحتار، كتاب الاضعيه، ح9، ص530، دارالمعرفد،بيروت)

سوال بمنی میں کس وقت قربانی کرسکتا ہے؟ **جواب** بمنى ميں چونکه عيد کی نمازنہيں ہوتی للہذاو ہاں جوقر بانی کرنا جا ہے طلوع

فجرکے بعدے کرسکتا ہے اس کے لیے وہی تکم ہے جودیہات کا ہے۔

(درسحتار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ح9، ص528، دارالمعرفه، بيروت)

سوال اسموال اسم میں فتنہ کی وجہ سے عید کی نماز نہ ہو کی تو و ہاں کس وفت سے قربانی ہوسکتی ہے؟

جبواب بسی شهرمیں اگرفتنه کی وجہ ہے نمازعید نه ہوتو و ہاں دسویں کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہوسکتی ہے۔

(درمحنار وردالمحتار، كتاب الإضعيه، ج9، ص530، دارالمعرف البيروت)

سوال: امام اگرنماز عید میں بی ہے اور کسی نے قربانی کردی تو کیا تھم ہے؟ جبواب المام ابھی نماز ہی میں ہاور کسی نے جانور ذیح کرلیا اگر چدامام قعدہ میں ہواور بفذرتشہد بیٹھ چکا ہومگر ابھی سلام نہ پھیرا ہوتو قربانی نہیں ہوئی اور اگر اہ م نے ا کیک طرف سلام پھیرلیا ہے دوسری طرف باقی تھا کہاں نے ذنج کر دیا قربانی ہوگئی اور بہتر

بيب كدخطبه سے جسب المام فارغ موجائے اس وفت قربانی كى جائے۔

(فتاوي سديه، كناب الاضعيه، الباب الثاني في وحوب الاضعيه ، ج5، ص295، دار الفكر، سروت) سسوال :امام نے بوضونماز عید پڑھادی،اس کے بعد قربانی ہوئی، کیا علم

جواب: امام نے نماز پڑھلی اس کے بعد قربانی ہوئی پھرمعلوم ہوا کہ امام نے بغیروضونماز پڑھادی تو نماز کا اعادہ کیا جائے قربانی کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

(درسحتار وردالمحتار، كتاب الاصحيد، ح9، ص529، دارالمعرف، سروب)

Marfat.com

# قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے کے مسائل

سوال: قربانی واجب تھی نہیں کی اور ایام تحرکز رکئے تواب کیا تھم ہے؟ **جسواب** :ایام نخرگزر گئے اور جس پر قربانی واجب تھی اسے نہیں کی ہے تو قربانی فوت ہوگئی ابنبیں ہوسکتی پھراگر اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا ہے مثلاً معین جانو ر کے قربانی کی منت مان لی ہے وہ تخص غنی ہو یا فقیر بہرصورت ای معین جانو رکو زندہ صدقہ کرے اوراگر ذبح کرڈ الاتو سارا گوشت صدقہ کرے اوس میں ہے پچھ نہ کھائے اور اگر کچھ کھالیا ہے تو جتنا کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کرے ادراگر ذنج کیے ہوئے جانور کی قیت زندہ جانور سے پچھ کم ہے تو جتنی کی ہے او سے بھی صدقہ کرے اور فقیرنے قربانی کی نبیت سے جانو رخر بدا ہے اور قربانی کے دن نکل گئے چونکہ اس پر بھی اس معین جانو رکی قربانی واجب ہےلہذااس جانورکوزندہ صدقہ کر دےا درا گرذیج کرڈ الاتو وہی تھم ہے جومنت میں ندکور ہوا۔ میشم اس صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خربیدا ہواور اگراس کے یاس مہلے ہے کوئی جانور تھااوراس نے اس کی قربانی کرنے کی نیت کرلی یا خریدنے کے بعد قربانی کی نبیت کی تو اس پر قربانی واجب نہ ہوئی۔ اور عنی نے قربانی کے لیے جانور خریدلیا ہے تو وہی جانورصدقه کرد ہے اور ذرج کرڈالاتو وہی حکم ہے جو مذکور ہوااور خریدانہ ہوتو بحری کی قیمت صدقہ کرے۔

(درسحتار وردالمعتار، كناب الاصعيه، ح9، ص531، دارالمعرف، سيروت الإعتاوي ېنديه، كناب الاصعيه،الباب الرابع ، ح5، ص296، دارالفكر، بيروت)

سوال: قربانی کے دن گزرگئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانوریا اس کی قضا ان دنوں قیمت کوصد قد بھی نہیں کیا یہاں تک کہ دوسری بقرعید آگئی ، تو اس قربانی کی قضا ان دنوں میں کرسکتا ہے؟

جسواب: قربانی کے دن گزرگئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانوریااس کی قیمت کوصد قد بھی نہیں کیا یہاں تک کہ دوسری بقرعید آگئی اب میہ جا ہتا ہے کہ سال گزشتہ کی

قربانی کی قضا اس سال کر لے میٹبیں ہوسکتا بلکہ اب بھی وہی تھم ہے کہ جانوریا اوس ک قیت صدقه کرے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاصحيه، الماب الرابع، ح5، ص296,297، دار الشكر، سروب

سوال : جس جانور کی قربانی واجب تھی آیا م نحرکز رنے کے بعد اے نیج ڈا

کرے۔

جواب: جس جانور کی قربانی واجب تھی ایا م خرگزرنے کے بعدا سے نیج ڈال

تمن کا صدقہ کرناوا جب ہے۔

(فناوى سديه، كتاب الاضحيه، الباب الرابع، ح5، ص297، دار الفكر، ببروت

سوال: قربانی کی منت مانی ، جانور معین تبین کیا تو کیا تھم ہے؟

جسواب: قربانی کی منت مانی اور بیمتین نہیں کیا کہ گائے کی قربانی کرے گا

بمری کی تو منت سی ہے ہمری کی قربانی کردینا کافی ہے اور اگر بکری کی قربانی کی منت مانی ن

اونٹ یا گائے قربانی کردیئے ہے بھی منت پوری ہوجائے گی منت کی قربانی میں ہے بھے:

کھائے بلکہ سارا گوشت وغیرہ صدقہ کر دے اور پچھ کھا لیا تو جتنا کھایا اس کی قیمت صدق

(فناوي سنديه، كتاب الاضحمه، ١١١

Marfat.com

#### قربانی کے جانور کا بیان

سوال: کس جانور کی قربانی ہوسکتی ہے؟

جسواب : قربانی کے جانور تین قتم کے ہیں: (1) اونٹ (2) گائے (3)

تبری ـ

برسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں نراور مادہ خصی ادر غیر خصی سب کا ایک علی میں شار ہے اس کی بھی قربانی ہوسکتی ایک علی میں شار ہے اس کی بھی قربانی ہوسکتی ہے۔ بھیٹر اور دنبہ بکری میں داخل ہیں ان کی بھی قربانی ہوسکتی ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاضعيم الياب الحامس، ج5، ص297 دارالفكر، بيروات)

سوال: کیاوشش جانور کی قربانی ہوسکتی ہے؟

جواب: وحتى جانورجيك إلى الكار برن ان كى قربانى نبيس بوسكتى\_

(فتاوي سنديه، كتاب الاضعيه، الماب الحاسس، ح5، ص297، دارالفكر، بيروت)

سوال: وحتى اور گھر بلو جانور سے ل كر بچه پيدا ہواتو كيا تھم ہے؟

جواب : وحثی اور گھر بلوجانور سے ل کربچہ بیدا ہوا مثلاً ہرن اور بکری سے اس

میں مال کا اعتبار ہے لینی اس بچد کی مال بکری ہے تو جائز ہے اور بکرے اور ہرنی سے پیدا

بي ونا جائز . (مناوى سنديه، كناب الاضحيه، الماب الحامس، ح5، ص297 دار الفكر اليروت)

سوال: قربانی کے جانور کی گنتی عمر ہونی جائے؟

جسواب: قربانی کے جانوری عمرید ہونی جا ہے، اونٹ پانچ سال کا، گائے دوسال کی، بکری ایک سال کی۔ اس ہے عمر کم ہوتو قربانی جائز بلکہ اس ہے، ہال دنبہ یا بھیڑکا تھے ماہد بچا گرا تنابر اہو کہ دور ہے دیجے بیس سال بھرکا معلوم ہوتا ہوتا ہوتو اس کی قربانی جائز ہے۔ (سہاد شریعت، حصہ 15، ص 340، سکتہ المدید، کراجی) موتا ہوتو اس کی قربانی جائز ہے۔ (سہاد شریعت، حصہ 15، ص 340، سکتہ المدید، کراجی) رسول اللہ صلی (للہ نمانی علیہ دلاد دمعے نے ارشاد فرمایا: ((لَا تَدُبُحُوا إِلَّا مُسِنَّةٌ إِلَّا الله سُلَّا الله سُلَّا الله سُلَّا کُلُا مِنْ اللَّا مُسِنَّةٌ مِنَ الطَّانِ)) ترجمہ: صرف مسند (ایک سال کی

بكرى، دوسال كى گائے اور پانچ سال كے اونث) كى قربانى كرو، ہاں اگرتم كو دشوار ہوتو جھ ماه كا دنيه يامينژهاذ نح كردو\_

(صحيح مسلم، باب سن الاضحيه، ح3، ص1555، داراحياء النراك العربي، سروب، ال ك تحت علامه أو وى عدم ( المه لكه من " قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُسِنَّةُ هِي نَسَّةً مِسْ كُلُ شَء مِسْ الْبَابِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوُقَهَا "ترجمه:علماء فِي ماياكهمية اونٹ، گائے، بکری ہرایک میں شنی (دوندا) یااس سے بڑا ہوتا ہے۔

(شرح المسلم للنووي، ياب سن الاصحيه، ح13، ص117، داراحيا، التراث العربي ، بيروت) مِرَابِيشِ هِ وَ الشَّني منها ومن المعز سنة، ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن حسسس سنين "ترجمه بتى كريون مين ايك سال ، كائے مين دوس ل اور اونٹوں میں پانچ سال والا ہوتاہے۔

(بدايه على من تجب الإصحيه، ح4، ص359، دار احياء التراث العربي، ببروت) سوال: مس جانور کی قربانی افضل ہے؟

جسواب : بكرى كى قيمت اور گوشت اگر گائے كے ساتو يں حصه كى برابر ہوتو بری افضل ہے اور گائے کے مماتویں حصہ میں بری سے زیادہ گوشت ہو<sup>ہ</sup> گائے افضل ہے بینی جب دونوں کی ایک ہی قیمت ہواور مقدار بھی ایک ہی ہونو جس کا گوشت اچھا ہووہ الضل ہے اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہوتو جس میں گوشت زیادہ ہووہ افضل ہے اور مینڈھا بھیڑ سے اور دنبہ دنمی سے افضل ہے جبکہ دونوں کی ایک قیمت ہو اور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل ہے مگرخصی بکرا بکری سے افضل ہے اور اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل ہے انظل ہے جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہوں۔

(درمحتار وردالمحار، كتاب الاضحية، ح9، ص534، دارالمعرفة سيروت)

<u> بھینس کی قربانی:</u> **سےال** بھینس کی قربانی پر بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں ،اس کے جواز پر

#### جواب بھینس کی قربانی کے جواز پر کھودلائل درج ذیل ہیں:

(1) قرآن پاک میں اللہ حرد ہونے جب قربانی کا ذکر فرمایا تواس میں "کھیمة الا نعام (بو نیائی کا ذکر فرمایا تواس میں "کھیمة الا نعام (بو نیائی ہوئی ہے: ﴿وَ لِلَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِّنُ بَهِیْمَةِ الْاَنْعُمِ ﴾ لِکُلِّ اُمَّةٍ جَعَلُنا مَنْسَکُا لِیَذُکُووا اسْمَ اللّٰهِ عَلَی مَا رَزَقَهُمُ مِّنُ بَهِیْمَةِ الْاَنْعُمِ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: اور ہرامت کے لئے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چو پایوں پر۔ (ب71 سورہ العج و آبت بنسر 34)

دوسرے مقام پرالا بعام کی تفصیل بیان فرمائی کے اس میں جانوروں کے 4 جوڑے شامل ہیں چنانچہ سورة انعام میں ارشادفرما تا ہے: ﴿ وَ مِنَ الْاَنْعَنِم حَمُولَةً وَ فَرُشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُولِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مَّبِيْن فَرُشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُولِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مَّبِيْن فَرُمَ اَعَ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مَّبِيْن مَن الْمَعْذِ الْنَيْنِ قُلُ ء آلذَّ كَرَيْنِ حُرَّم اَمِ الْانْفَيْنِ اللّٰهُ الشَّمَلَتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْانْفَيْنِ نَسُّونِي بِعِلْم إِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِيْنَ. وَ مِنَ الْبَقَوِ الْنَيْنِ ﴾ ترجمہ کزالا بمان: اور مویثی میں سے کچھ ہو جھ مِنَ الْاِبِلِ الْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَوِ الْنَیْنِ ﴾ ترجمہ کزالا بمان: اور مویثی میں سے کچھ ہو جھ اُسُن اُلوبِلِ الْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَوِ الْنَیْنِ ﴾ ترجمہ کزالا بمان: اور مویثی میں سے کچھ ہو جھ اُسُن فی اس سے جواللہ نے تہمیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، ب شک وہ تہمارا صری وہمن مراد مادہ ایک جوڑا اُس میں ہے۔ آٹھ تراور مادہ ایک جوڑا اور کے اوروں مادہ یا وہ بے شک وہ تہارا سے دونوں نرحرام کے یا دونوں مادہ یا وہ جے جو اور کی اور ایک جوڑا اُون کا اور ایک جوڑا اُس میں کے جوڑا اُس میں سے جو اور ایک جوڑا اُس میں اور کی اور ایک جوڑا اُس میں کے جی موہ اور ایک جوڑا اُس میں میں کے جی کی اور ایک کا می میں کے جی کی اور ایک کا می اور ایک جوڑا اُس میں کے جوڑا گا کا ۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ مورجن نے گائے کو' اُنعام' میں شارکیا ہے۔اور تفاسیر میں اس کے تحت لکھا ہے کہ جینس بھی 'انعام' 'یعنی آئیر جانوروں میں واخل ہے۔ میں اس کے تحت لکھا ہے کہ جینس بھی' اُنعام' 'یعنی آئیں آٹھ جانوروں میں واخل ہے۔ چنانچے تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر در منثور میں ہے:

خضرت لیف بن الی سلیم ہے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ: بھینس اور بختی اون نے ازواج تمانید (لیعنی آٹھ فرمادہ) میں ہے۔ ا

(نىفسىبىر أس ابى حاتم، خلد 5، صفحه 1403، سكسة برار منصطفى البيار ، المملكة العربية

السعوديه الاتعسير درمنثور، حلد3، صفحه 371، دار الفكر، بيروب)

مشہور محدث علامہ نووی رحمہ (لله نعالی حلبہ بھی یہی قرماتے ہیں کہ بھینس'

اُنعام" كتحت واخل إاراس كى قربانى جائز بـــ

چنانچه این کتاب المجموع شرح المهذب میں لکھتے ہیں:

قربانی میں جوجانور کفایت کرتا ہے اس کے لئے شرط ہے کہ دہ'' اُنعام'' کے قبیل سے ہواور اس سے مراد اونٹ ، گائے اور بکری ہے۔ اس تھم میں اونٹ کی تمام اقسام لیعنی بخاتی اور عربی اور کی مقام انواع لیعنی بھینسیں ،عربی گائے اور در بانی وغیرہ شامل ہیں۔ بخاتی اور عربی اور گائے کی تمام انواع لیعنی جینسیس ،عربی گائے اور در بانی وغیرہ شامل ہیں۔

(المجموع شرح المهذب، حلدة، صنحه393، دار الفكر، بيروت)

الموسوعة فقہید کویتیہ میں الانعام کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے: اور الا نعام وہ اسم (لفظ) ہے جو تین قسموں بینی اونٹ ، گائے اور بکری کو شامل ہے برابر ہے وہ گائے عربی ہویا بھینس ہو۔

الموسومة مسهية كوينية المددة المسلاسل اكويت المددة المسلاسل المويت المويت ومعلوم بواكة الانسعام "جس كي قرباني الله حرد المراف ما كي اس ميس المعين واخل ما بنال المرابي ورست هيد

(2) قربانی کے بارے میں جوحدیث ہاں میں گائے کے لئے "بقو" کالفظ استعال ہوا ہے۔ چنا نچ حضرت جابر بن عبداللہ والد نمانی حہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ: (فاصر نا دسول الله صلی (لد نمانی حلبه درالہ دسم ان نشترت فی الإبل والبقر سے لسبعة منا فی بدنة ) ترجمہ: جمیں رسول اللہ صلی (لد نمانی حله درالہ دسم نے حکم ویا کہ جم اونث اور گائے میں شرکت کریں لیعنی جم میں سے ہرسات افراد ایک بدنه میں شریک ہوں۔

(صنعیت مسلم، كتاب الحح، باب الاشتراك في الهدى، جلد 2، صفحه 995، دار احیاء التراث العربي، بیروت)

اور الل لغت اس بات برمنفق بین کہ جینس بھی بقریعنی گائے کی جنس سے تعلق

رصی ہے اوراس کی ایک نوع وسم ہے یعنی لفظ بقرگائے اور بھینس دونوں کو شامل ہے چنانچہ عربی نوع من البقر "ترجمہ: عربی زبان کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے 'والے موس: نوع من البقر "ترجمہ: بھینس گائے کی ایک نوع (یعنی شم) ہے۔

(لسان العرب، جلد6، صفحه 43، دار صادر، بيرون)

تاخ العرول على ہے السجاموس: نبوع من البقر "ترجمہ: بھینس گائے کی

نوع ہے۔

(تاح العروس، جلد15، صفحه 513، دار الهدایه)

یونہی المجم الوسیط علی ہے: " (الجاموس) حیوان اهلی میں جنس البقر "

یوبی، ایک بالتو جانور ہے جوگائے کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ ترجمہ: بھینس ایک پالتو جانور ہے جوگائے کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔

(المعجم الوسيط، حلد1، صفحه134، دار الدعوة)

ای طرح فقہاء کرام بھی بھینس کوگائے گی جنس ہے، ی شار کرتے ہیں چنانچہ فقیہ النفس امام فخر الدین قاضیحان رحمہ (لا نعابی حبہ لکھتے ہیں "الاضحیہ تحصور من أربع من السحیہ والسفر والبیل ذکورها و إنائها و کذلك المحاموس لانه سوع من السفر الأهلی "ترجمہ: قربانی چارجانوروں کی جائز ہے بھیر ، بکری ، گائے اور اونٹ ، چا ہے نر بول یا مادہ۔ اورای طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ وہ پالوگائے اونٹ ، چا ہے نر بول یا مادہ۔ اورای طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ وہ پالوگائے کا ایک تم ہے۔ (حابہ، وصل وسا بحور می الصحایا، 3، صفحہ 234 میں سوعہ کراہی )

(3) یکی وجہ ہے کہ فقہاء کرام جب زکوۃ کے احکام بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی میں وجہ ہے کہ فقہاء کرام جب زکوۃ کے احکام بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی اور آگر کی کے بوئے بھینس کا ہے، اور گائے میں جتنی زکوۃ واجب ہے کرتے ہیں کہ جونصاب گائے کا ہے وہ بی بھینس کا ہے، اور گائے میں بھتنی زکوۃ واجب ہے کرتے ہیں تو ایک جنس بور آگیا جائے گا۔ یہی علم کئی تا بعین و تیج تا بعین مثلا اتی بی بھی بین تو ایک جنس ہونے کی وجہ سے دونوں کو ملاکر نصاب پور اکیا جائے گا۔ یہی علم کئی تا بعین و تیج تا بعین مثلا کی وجہ سے دونوں کو ملاکر نصاب پور اکیا جائے گا۔ یہی علم کئی تا بعین و تیج تا بعین مثلا حضرت عمر بین عبد العزیز ، امام سفیان توری ، امام ما لک اورامام حن بھری روسی (لا منائی حیم سے مردی ہے چنا نچا المدونۃ میں ہے: امام سفیان توری اورامام ما لک فرماتے ہیں کہ جینش

بھی گائے( کی شم) میں سے ہے۔ابن مہدی نے عبدالوارث بن سعید سے وہ ایک اور شخص سے اور وہ حسن بھری اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

(المدولة اكتاب الركاة الثاني اركاة البنوا حلدا استعاد 355 درا لكنب العدمية سروب المدولة الوكنة التالي المركاة البنوا حلدا المدولة المركاة الثاني المركاة البنوام (من أمل 204 مر) والمرسول المركبة الم

حضرت ابوعبید قاسم بن سلام (متوفی 224ھ)روایت بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رصی (للہ معانی عهد نے حکم لکھا کہ جمینسوں کی زکوۃ بھی ہی طرح لی جائے جس طرح گائے کی زکوۃ لی جاتی ہے۔

(الاسوال للقاسم بن سلام، كتاب الصدق واحكامها، حلد1، صنعه 476، دار استر، سيروت) علامها بن عابدين شامي رحمه (لله معالي حله للهنة مين):

بھینس گائے کی نوع ہے جبیبا کہ کتاب 'مغرب' میں ہے۔ زکوۃ ،قربانی اور سود کے معاطعے میں بھینس گائے کی مثل ہے۔ اور گائے کا نصاب بھینس سے پورا کیا جائے گا۔ بھینس اور گائے میں سے جوزیادہ ہیں زکوۃ اس میں سے لی جائے گی۔اگر دونوں برابر ہیں توزکوۃ میں وہ لین کے جوادنی سے اجھاادراعلی ہے کم ہو۔

(ردالمحتار، كتاب الزكوة، بات ركوة النقر، جلد280، دار الفكر، مروت)

(4) تمام مٰداہب والوں کا اس بات پر اجماع وا تفاق ہے کہ بھینس کی قربانی

جائزے چنانچالموسوع تقہید کو پیتید میں ہے '(الشرط الأول) و هو منصق علیه بین الممذاهب أن تكور من الأنعام و هي الإبل عرابا كات أو بحاتي و البقرة الأهلية ومنها الحواميس ''ترجمد:قربانی کی پہلی شرطوہ ہے کہ جوتمام مذاہب میں متفق علیہ ہو وہ یہ کہ قربانی کا جانوراً نعام (یعنی چوباید) کی سم میں سے ہونا چاہے اور وہ اون ہے چاہ جو بایہ کا جانوراً نعام (یعنی چوباید) کی سم میں سے ہونا چاہے اور وہ اون ہے چاہے جس میں ہے ہونا چاہے اور وہ اون ہے چاہے جس میں بھینس بھی ہے۔

-(الموسوعة الفقهية كويتية، خلدة،صفحة ،81، دار السلاسل ، كوبت)

نیزال بات پرعلماء کا اجماع ہے کہ بھینس کا تھم گائے کی طرح ہوتا ہے چنانچہ ام ابو بحر محمد بن المنذر النیسا بوری (التوفی 319) اپنی کتاب' الاجماع' میں لکھتے ہیں ''و أجسمعوا علی أن حکم المجوامیس حکم البقر ''ترجمہ:علما وکا اس بات پراجماع

فیضان فرض علوم دوم

ہے کہ جینسوں کا حکم وہی ہے گائیوں کا حکم ہے۔

(الاحماع، كماب الركوة، حلدا، صفحه 45، دار المسلم للمشر والتوريع)

المغنی لاین قدامه میں ہے:

تجینسیں اپنے دوسرے افراد کی طرح گائے (کی جنس) میں سے ہی ہیں اس بارے میں کسی ایک شخص کا اختلاف بھی ہمیں معلوم نہیں۔ادرابن منذر کہتے ہیں کہ وہ تمام اہل علم جن سے اس بارے میں کچھ محفوظ ومروی ہے ان سب کا اس پراجماع ہے۔اور (بیہ) اس لئے کہ جینسیں گائے کی انواع میں سے ہیں جس طرح کہ بختی اونٹ ،اونٹوں کی انواع میں سے ہیں جس طرح کہ بختی اونٹ ،اونٹوں کی انواع میں سے ہیں جس طرح کہ بختی اونٹ ،اونٹوں کی انواع میں سے ہیں جس طرح کہ بختی اونٹ ،اونٹوں کی انواع میں سے ہے۔

(المعنى لابن قدامه، كتاب الركوة، باب صدقة القر، حلد2، صفحه444، مكتبه قابره)

(5) بھینس کے بارے میں بعض روایات بھی مردی جیں کہ بیسات افراد کی طرف ہے کافی ہیں کہ بیسات افراد کی طرف ہے کافی ہے۔ چنانچے مشہور ومعروف محدث زین العابدین مجمد عبدالرؤوف مناوی (التو فی 1031 ھ) جو کہ کہار علماء ومعتبر محدثین میں شار ہوتے ہیں۔ بیا پی کتاب' کنوز السحقائق فی حدیث حیر الحلائق''میں روایت کرتے ہیں: ((الجاموس عن سبعة الاضعیة)) ترجمہ: بھینس سات قربانیوں کی طرف ہے (کافی) ہے۔

(سِامش الحامع الصعيرللسيوطي، حلد1، صفحه 114، ماحوذ از قرباني اصفحه 233، اويسي بك اسٹال، گوحرانواله)

یونهی مندالفردوس میں امام ابوشجاع شیروید بن شهرداردیلمی بهدانی (الهوفی 509) روایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ((عن علی: الجاموس تبحذی عن سبعة فی الان سبعت کی جینس قربانی میں سات افراد کی طرف سبع کافی ہے۔

(العردوس بمانور الحطاب، باب الجيم ، حلد2، صفحه 124، دار الكنب العلميه، بيرون) ان تمام دلائل سے واضح ہوا كہ بھينس كى قربانى بالا تفاق و بلا شك وشبهہ جائز آج كل يجھ بدند بہب بھينس كى قربانى كوجائز نہيں مانے حالانكدان كے ياس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں۔رودھوکرصرف یہی کہتے ہیں کہ جینس کی قربانی کا احادیث میں تذكره نبيل ملتاس كئے بھينس كى قربانى جائز نہيں۔جبكہ اوپر ہم ثابت كرآئے ہیں كہ قرآن یاک کے لفظ''الانعام'' اور حدیث پاک کے لفظ''بقر''یا''بقرۃ'' کے عموم کے تحت بھینس بھی آتی ہے۔لہذا' اُنعام 'یا' بقر '' کے تحت جو بھی جانور آئیں گےان کی قربانی جائز

غیرمقلدین کے قاوی'' فآوی علمائے حدیث'' میں ہے:'' بھینس بھی'' بھیسمہ الانعام "كافرد ب، بهيمة الانعام كي قرباني منصوص بي توجينس كي قرباني بهي نص قراني ے ٹابت ہے۔''

(فتاوی علمائے حدیث ابات قربانی اح 13 اص 71 تا74بحوالیہ قربانی اص 184 اویسی بك ؛ سٹال، گوجربواله)

#### عيوب كابيان

سوال: اگر قربانی کے جانور میں عیب ہوتو کیا تھم ہے؟

جسواب : قربانی کے جانور کوعیب سے خالی ہونا جا ہے اور تھوڑ اساعیب ہوتو قربانی ہوجائے گی تکرمکر وہ ہوگی اور زیادہ عیب ہوتو ہوگی ہی نہیں۔

درمحنار وردالمحنار، کناب الاضحیه، ج9، ص535، دارالمعرفه، بیرون)

استوال: کس عیب کی وجہ سے قربانی ہوجاتی ہے اور کس کی وجہ سے بیس ہوتی،
تفصیل سے بیان کردیں۔

جواب عيوب كاتفصيل درج ذيل ب:

(1) جس کے پیدائش سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے اور اگر سینگ تھے گر وٹ کیا اور مینگ تک (جڑ کے اندر سے) ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔

(2) جس جانور میں جنون ہے اگر اس صد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے اور اس صد کائبیں ہے تو جائز ہے۔

(3) خصی بغنی جس کے نصبے نکال لیے گئے ہیں یا مجبوب بعنی جس کے نصبے اور عضو تناسل سب کا ث ہے۔ گئے ہوں ان کی قربانی جائز ہے۔

(4) اتنا ہوڑھا کہ بچہ کے قابل ندر ہایا داغا ہوا جانور یا جس کے دودھ نداتر تا ہو ان سب کی قربانی جائز ہے۔خارشی جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ فربر (صحت مند) ہواورا تنا لاغر ہوکہ ہڈی میں مغزندر ہاتو قربانی جائز نہیں۔

(5) بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں اور کانا جس کا 'ناین ظاہر ہواس کی بھی قربانی ناجائز۔

(6) اتنالاغرجس کی ہڈیول میں مغزنہ ہواور کنگر اجو قربان گاہ تک اینے پاؤں سے نہ جاسکے اوراتنا بیار جس کی بیاری ظاہر ہوان سب کی قربانی تا جائز ہے۔ (7) جس کے کان یا دم یا چکی کئے ہوں لیعنی وہ عضوتہائی سے زیادہ کٹا ہوا ن سب کی قربانی ناجائز ہے اورا گرکان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہوتو جائز ہے۔ (8) جس جانور کے بیدائش کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہواس کی ناجائز ہے اور

جس کے کان چھوٹے ہوں اوس کی جائز ہے۔ (9) جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی بھی قربانی ناجائز ہے اگر

دونوں آنکھوں کی روشی کم ہوتو اس کا پہچانا آسان ہے ادرصرف ایک آنکھ کی کم ہوتو اس کے پہچانے کاطریقہ بیہ ہے کہ جانورکوا یک دودن بھوکا رکھا جائے پھرادس آنکھ پرپی باندھ

کے بہچائے کا طریقہ میہ ہے لہ جا بور ہوا بیاب دودن بھو کا رکھا جائے پھرادل اسھ پر ہی باندھ دی جائے جس کو دی جائے جس کی روشنی کم ہے اور اچھی آئے کھی رکھی جائے اور اتنی دور جارہ رکھیں جس کو

و جانورنه دیجھے پھر چارہ کونز دیک لاتے جائیں جس جگہوہ چارے کودیجھنے نگے وہاں نشان

ر کھ دیں پھراچھی آئکھ پریٹی باندھ دیں اور دوسری کھول دیں اور جارہ کو قریب کرتے

جائیں جس جگہاں آئکھ سے دیکھ لے بہاں بھی نشان کر دیں پھر دونوں جگہوں کی بیائش

كرين اگريد جكداوس بهلي جگه كي تهائي ہے تو معلوم ہوا كه تهائي روشي كم ہے اور اگر نصف ہے

تومعلوم ہوا کہ بنسبت اچھی آئھی اس کی روشی آ دھی ہے۔

(10) جس کے دانت نہ ہوں (یعنی استے نہ ہوں کہ وہ چرنے کی صلاحیت نہ رکھے، اگر گھاس چرنے کی صلاحیت رکھتا ہوتو اس کی قربانی جائز ہے، ہداید، خانیہ ) یا جس

؛ کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے بکری میں ایک کا خشک ہونا ناج ئز

؛ ہونے کے لیے کافی ہے اور گائے جینس میں دوختک ہوں تو ناجا زے۔

(11) جس كى ناك كئى ہويا جس جانور كاايك بإؤل كاٹ ليا گيا ہواس كى قربانى

ناجا تزہے۔

ا (12) خنٹی جانور لیعن جس میں نرو ماوہ دونوں کی علامتیں ہوں اور جلاَ لہ جو صرف اُ غلیظ کھا تا ہوان سب کی قربانی تا جائز ہے۔

نوت بھیریادنبہ کی اون کاٹ لی گئی ہواس کی قربانی جائز ہے۔

الإضعيار وردالمعتار، كتاب الاضعيه، ج 9، ص535تا537، دارالمعرفه، ببروب المعودي

سمدت، كتباب الاضحيه، المات الحامس، ح5، ص 297 تا 299، دارالم كر، بيروت الإسلابيه، كتاب الاصحيه، ح2، ص358، داراحياء التراث العربي، بيرون)

## سوال: خریدتے وقت عیب ندتھا، بعد میں بیدا ہو گیا تو کیا تھم ہے؟

جواب: جانورکوجس وقت خریداتھااس وقت اس میں ایساعیب نہ تھاجس کو وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے بعد میں وہ عیب بیدا ہوگیا تو اگر وہ خص مالک نصاب ہے تو دسرے جانور کی قربانی کرے اور مالک نصاب نہیں ہے تو اس کی قربانی کرلے ، یہ اس وقت ہے کہ اس نقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہوا وراگراس نے منت مائی ہے کہ بحری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بحری خریدی اس وقت بحری میں ایسا عیب نہ تھا بھر پیدا ہوگیا اس صورت میں نقیر کے لیے بھی یہی تھم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کر ہے۔

(بدایه، کتاب الاضعیه، ح 2، ص359، داراحیاء التراث العربی،بیروت الاضعتار، کتاب الاصعیه، ح9، ص539، دارالمعرفه،بیروت)

#### سوال: خريدت وقت عيب تقاتو كياتكم ب؟

جواب : فقیر نے جس دفت جانور خریدا تھااس وفت اس میں ایساعیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے اور وہ عیب قربانی کے دفت تک باقی رہاتو اس کی قربانی کرسکتا ہے اور غنی عیب دار خرید ہے اور عیب دار جی کی قربانی کر نے قاجائز ہے اور اگر عیبی جانور کو خرید افغا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہاتو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے مثلاً ایسالا غرجانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے اور اس کے یہاں وہ فربہ ہوگیا تو غنی بھی اس کی قربانی کرسکتا ہے۔

در محتار ور دالمحنار ، كناب الاضعيه ، ج 9 ، ص 539 ، دار المعرف ، بهبرو<sup>ن)</sup> سوال: قربانی كرتے وقت جانو را چھلا كودا جس كی وجہ سے عيب دار ہو گيا تو كيا

حکم ہے؟

جواب : قربانی کرتے وقت جانورا جھلا کوداجس کی وجہ ہے عیب بیدا ہو گیا۔

عیب مصر نہیں یعنی قربانی ہوجائے گی اور اگر اچھلنے کود نے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ جھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً بکڑلایا گیا اور ذنح کردیا گیا جب بھی قربانی ہوجائے گی۔

(درمحتار وردالمحتار، كناب الاصحيه، ح9، ص539، دارالمعرفه، سيروت)

سوال: قربانی کا جانورمر گیاتو کیا تھم ہے؟

جسواب : قربانی کا جانور مرگیا توغی پرلازم ہے کہ دوسر ہے انور کی قربانی کر سے اور نقیر کے ذمہ دوسر اجانور واجب نہیں اور اگر قربانی کا جانور گم ہوگیا یا چوری ہوگیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور فرید لیا آب وہ ل گیا توغنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں جس ایک کو چاہ جانور کی قربانی کر سے اور فقیر پرواجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کر ہے۔

مرغنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگر چداس کی قیمت دوسر ہے ہم ہو

مگر عنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگر جداس کی قیمت دوسرے ہے کم ہو کوئی حرج نہیں اورا گردوسرے کی قربانی کی اوراس کی قیمت پہلے ہے کم ہے تو جتنی کی ہے اوتی رقم صدقہ کرے ہاں اگر پہلے کوجھی قربان کردیا تو اب وہ تصدق واجب ندر ہا۔

(درسحنار وردالمعتار ، كناب الاصحيه ، ح 9، ص 539، دارالمعرفه ، بيروت)

# قربانی کیے جانور میں شرکت

سے والی: جس شخص میں وجوب قربانی کی شرائط پائی جا کیں تو اس پرکون سا جانور قربان کرنا واجب ہے؟

جسواب : جب وجوب قربانی کی شرائط پائی جائیں توایک بکری کا ذرج کرنایا اونٹ یا گائے کا ساتواں حصدوا جب ہے۔

(درسحتار وردالمعتار اكتاب الاضعيه اح9، ص521، دارالمعرف ابيروت)

سوال: گائے یا اونٹ میں اگر کسی کا حصہ ساتو یں جھے سے کم ہوتو کیا تھم ہے؟

جواب : ساتو یں حصہ سے کم نہیں ہوسکتا بلکہ اونٹ یا گائے کے شرکا میں اگر کسی
شریک کا ساتو یں حصہ سے کم ہےتو کسی کی قربانی نہیں ہوئی یعنی جس کا ساتو ال حصہ یا اس
سے زیادہ ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔

(درمحتار وردالمعتار، كماب الاصحية، ح9، ص521,525، دارالمعرفة،بيروت)

سوال: گائے یا اونٹ میں کسی کا حصد ساتویں جھے سے زیادہ ہوتو کیا تھم ہے؟

جسواب : گائے یا اونٹ میں ساتویں حصہ سے زیادہ کی قربانی ہوسکتی ہے۔ مثلاً
گائے کو چھ یا پانچ یا چارشخصوں کی طرف ہے قربانی کریں ہوسکتا ہے اور بیضر ورنہیں کہ سب
شرکا کے جھے برابر ہوں بلکہ کم دہیش بھی ہو کتے ہیں ہاں بیضر ورہے کہ جس کا حصہ کم ہے تو
ساتویں حصہ سے کم نہ ہو۔

(درسحتار وردالمعنار، كتاب الاصحيد، ج9، ص521,525، دارالمعرف، بيروت)

#### <u>گائے اور اونٹ میں سات جھے:</u>

سوال : اونث اورگائے کی قربانی میں سات تک جھے ہونے میں کیا دلائل ہیں ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں دس افراد شریک ہوسکتے ہیں ، ان کے دلائل کا کیا جواب ہے؟

جسواب :ادنث اورگائے ہردو کی قربانی میں صرف ساہت افرادشر یک ہوسکتے

### ہیں۔احناف کے علاوہ دیگر جمہور فقہاء کا بھی ای پڑمل ہے۔

جامع ترقری بی البقوری میں ہے: ((عَنْ جَابِر قَال: تَعَوْنَا مَعُ النّبِیِّ صَلَى (لا نعالى حب وراله دمل عَام الحکوی بید البقوری علی البقوری ا

احساس الشرمذى بنابُ مَا جَاءَ فِى الإشْبَراكِ فِى البُدَنةِ وَالبَقَرةِ جِ 3،مس239، دارالعرب الاسلامى، بيروت)

سنن الى داؤويس ب: ((حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ قَيْسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِر بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيّ مِنْ (لا نعالى عليه وإلا ومع قَيْسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِر بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيّ مِنْ (لا نعالى عليه وإلا ومع قَالَ: الْبَعَدُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُودُ عَنْ سَبْعَةً )) ترجمہ: حضرت جابر رض (لا حد كہتے ہيں كم نبى كريم منى (لا نعالى: عليہ والد وملے نے فرمایا: كائے اور اون كى قربانى سات افرادى طرف سے ہوسكتى ہے۔

(سسس أبسى داود، كِتُسَاب النصَّحسانِسا، بَابٌ فِي الْنَقُرِ وَالْجَرُّورِ عَنْ كُمُ تُجْزِءُ ؟ ، ح 3 ، ص98 ، رقم الحديث، 2809 ، بيروت)

امام سلیمان بن احمر طبرانی (متوفی 360ھ)روایت کرتے ہیں: ((عَنِ النّبِی

صلى (لله نعالى الله دراله وسلم قبالى الدَّوْود عَنْ سَبعية والبَقَرة عَنْ سَبعة فِي الْأَضَاحِي)) ترجمه: حضرت عبدالله بن ميعورض (لله حدوروايت كرت بين كه نبي كريم مني (لله نعالى عبه دراله دسلم في فرمايا: قربانيون مين اونث اورگائي سات كي طرف سي كافي بوسكته بين \_

(المعجم الأوسط،ج6،ص182،مكتبه دارالحومين،قاہره) حضرت انس رضی (لا حنہ ہے مروی ہے،رسول الله معالی علیہ درالہ رسم نے ارشا دفر مایا: ((الجذور عن سبعة)) ترجمہ: ادنث سمات کی طرف ہے ہے۔

(الحاسع الصغير، ح 1، ص 5419 مكتب شاسك الاشرح سعاني الاشار، عن كم تجزئ في الضحايا، ج 175 مطبوعه عالم الكتب، بيروت)

اس مديث ياك و مخالفين كم حقق الباني في محميح كما بـ

(الجامع الصغير، ج1، ص5419، مكنه شامله)

امام ملک العلماء ابو بکر بن مسعود کاسانی حنی (متوفی 585 ه) لکھتے ہیں: '' وَلاَ يَسُحُورُ بَسِعِيرٌ وَاحِدٌ وَلا بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبُعَةٍ ''ترجمه: ایک اونٹ اور ایک گائے سات سے زیادہ افراد کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں۔

(مدائع الصنائع فی نرنب الشرائع مج محم 70 مدار الکنب العدمیه البیرون)
اونث کی قربانی میں بھی دل افراد شریک تہیں ہو سکتے ، بعض روایات جو ال حوالے سے مروی ہیں، ان میں سے کوئی بھی قابل عمل نہیں ،کوئی مؤول ہے، کسی کے راویوں پر کلام ہے، کسی کی متعارض دوسری روایت موجود ہے حتی کہ محدثین نے ان احادیث پرصاف الفاظ میں ننخ کا تکم ارشاد فرمایا ہے۔

چنانچاكىدوايت يونى كا جاتى بالى بانى عَدْدُورُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ منى (لا نعالى عند والد ومع: اللَّجَزُودُ فِي الْأَضْحَى عَنْ عَشَرَقٍ)) ترجمه: حضرت عبد الله منى (لا نعالى عبد والد ومع بين كه رسول الله صلى (لا نعالى عبد والد ومع فرمايا: "اونث" قرباني مين دى افرادى طرف سے كافى ہے۔

(المعجم الكبير، ج10، ص163 مكتبه ابن تيميه، فاجره)

# يدروايت قابل مل نبيس بـاوراس كى چندوجوه بين:

وجه اول: حضرت ابن مسعود رضی (لا نعالی حدیداس کے معارض بیرحدیث بھی مروی ہے کہ '' اونٹ'' قربانی میں سات افراد کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ چنانچہ بیہ روایت امام طبرانی کی انجم الکبیراورامجم الاوسط اور علامہ سیوطی کی الجامع الصغیر میں ہے۔ او پرجم اوسط کے حوالے سے اسے ذکر کیا جاچکا ہے۔

وجه دوم: ال حديث كراوى حفرت عبدالله بن مسعود رضى (لا نعابى حدكا پنا مؤقف ال روايت ك خلاف ه كونكدان ك نزد يك اونث صرف سات اشخاص كى طرف سے قربان كيا جا سكتا ہے ' چنانچ مخالفين ك معتد ومتندا ما مابن حزم ظاہرى'' المحلى اللّ قار' ميں نقل كرتے ہيں ' عَنُ ابُنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُسُلِمٍ عَنُ إِبُرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنُ بِالاَ قار' ميں نقل كرتے ہيں ' عَنُ ابُنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُسُلِمٍ عَنُ إِبُرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنُ عَلَى ابُنِ مَسُعُودِ قَالَ : البُقَرَةُ، وَالْحَزُورُ عَنْ سَبُعةٍ ' ترجمہ: حضرت عبدالله بن عَلَقَمَةَ عَنُ ابُنِ مَسُعُودِ قَالَ : البُقَرَةُ، وَالْحَزُورُ عَنْ سَبُعةٍ ' ترجمہ: حضرت عبدالله بن مسعود رضى (لا حد نے فرمایا: گائے اور اونٹ سات افراد كی طرف سے قربان كے جا كيں

(السمحلي بالآثار،كتاب الاضاحي،(سسُأَلَةُ يشُترك فِي الْأَضْحِيّة الواحدَة الْحماعة) ،ح6، ص47،دار الفكر،بيروت)

اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کو دس افراد کی طرف سے قربان کرنے والی حدیث خود حضرت ابن مسعود رضی (لا حدیث کے زویک بھی منسوخ یا کسی اور وجہ سے نا قابل عمل ہے جبھی تو آپ نے اس کے برخلاف قول کیا لہٰ اجب راوی خودایک حدیث کو قابل عمل نہیں جانے تو اے بطور ججت بیش کرنا بھی درست نہیں۔

وجه سوم: ندكوره روايت ضعيف ب،ال روايت كود مخالفين كحقق الباني نے بھی ضعیف كہا ہے۔ (الجامع الصعبر اح 1 مس 6395 مكسه شامله)

اَيكروايت جامع ترفرى كى ہے: ((عَنْ اَيْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كُنَّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ صَلَى (لا نَعَالَى عَبَّا اللَّهُ مَعَ النَّبِيُّ اللَّهُ وَفِي صَلَى اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي

الجَزُورِ عَشَرَةً ، هَذَا حَدِيثُ حَسَن غَرِيبُ) ترجمہ: حضرت ابنِ عباس رضی (لا عهد فرماتے بین جم ایک سفر میں حضور صلی (لا نعالی حد دراد درم کے ساتھ تھے، قربانی کا وقت قرمات بین جم ایک سفر میں حضور صلی (لا نعالی حد دراد درم کے ساتھ تھے، قربانی کا وقت آگیا تو جم گائے میں سات اور اونٹ میں وی وی افراد شریک ہوئے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(سيس الشرسدي، بيات ما حاء في الاشتراك في البدية والنفراج 3-ص40 سكت، سصطفي النابي الجلبي)

> برروایت بھی قابل عمل نہیں۔ اور اس کی چندوجوہ ہیں: وجه اول: اس روایت میں اضطراب ہے۔

کیونکہ تیجے ابن حبان میں یہی روایت شک کے ساتھ مروی ہے کہ سات افراد شریک ہوے یا دس ، جبکہ سات والی روایت شک کے ساتھ مروی ہے کہ سات افراد شریک ہوے یا دس ، جبکہ سات والی روایت یقینی ہیں لہذا سات والی روایات پرعمل کیا جائے گا اور شک والی روایت کور کر دیں گے (اس جواب کا افادہ ملاعلی قاری علبہ لار معہ نے مرقاۃ میں فرمایا ہے)۔

(سرقامة السمماتيح شرح مشكاة المصابيح كتاب الصلوة ، باب في الاضحية ، الفصل الثاني ، ج 3، ص1086 ، دار المكر ، بيروت)

مع الله نهالي علبه والدوملي وه وه وايت بيه به النّعور فك البن عبّاس قال نصفي البعيد مع النبعيد مع الله نهالي عبد والدوملي في سفر في سفر فتحضر النّعور فك فلتتركفنا في البقرة سبعة أو عشرة) ترجمه: حضرت ابن عباس وفي الله نهالي حها سے ووایت، وه فرمات بی سبعة أو عشرة) كرا بحد من الله نهائي عليه والد نهائي حب سنر بيل كوفت آياتو جم مات سفر بيل مي اكرم من الله نهائي عليه والد ومل كرماته من المرادا بيل المراد المرادا بيل المراد بيل المراد المراد بيل المراد المراد المراد بيل المراد المراد المراد المراد بيل المراد المراد المراد بيل المراد المرد المراد المرد المراد المرد ال

( صحبح اس حمال مابُ النهدي، وكُرُخَبَرٍ ثَانٍ يُضَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرُنَاه م 9، ص318 مؤسسة الرساله ،ببروت)

وجه دوم: بیصدیث من غریب ہے جیسا کدامام ترفدی نے فرمایا اور سات والی کئی روایت متروک ہے۔ (بیہ جواب مفتی والی کئی روایت متروک ہے۔ (بیہ جواب مفتی

#### احدیارخان میمی رحمہ (للہ علبے فرکر فرمایا ہے۔)

(سرائة المناجيح شرح مشكاة المصابيح قرباني كابيان افصل ثاني تحت حديث ابن عماس رصي الله تعالى عنهما، جلد 2، صفحه 374، نعيمي كتب خانه)

وجه سوم: جمهور كنزديك بيحديث منسوخ باورحفرت جابر رمي (لا حد ہے مروی ججة الوداع والی حدیث اس کے لیے نائے ہے۔ پینے محقق شاہ عبد الحق محدث وہلوی رمیہ (لا علبہ فرماتے ہیں'' وانجہو رعلی انہ منسوخ''جمہور کےنز دیک بیرحدیث منسوخ

(لمعات التنقيح في شرح مشكوة المصابيح ،ج4،ص228مكتبه حقانيه، كولثه) علی مبیل النزل اس روایت کی بیتاویل ہے کہ قیمت میں شرکت مراد ہے۔ مولا ناعبدالحي لكصنوي قرمات بين "وأما ما أخرجه البحماكم عن جابر:نحرما يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن عشرة، وأخرج الترمذي وقال: حسن غريب و النسائي عن ابن عباس قال: كما مع رسول الله صلى (لله نعالي عليه و(له وملم في سفر فبحبصر الأضبحي فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجَزور عشرة، محمول على الاستسراك في القيمة، لا في التضحية "العنى حضرت جابراورابن عباس رص (لد عهدكي ا حادیث جن میں دس افراد کا ایک اونٹ میں شریک ہونے کا ذکر ہے وہ اصحیہ میں شرکت کے بجائے قیمت میں شریک ہونے پرمحمول ہیں۔

(التعليق الممجد على مؤطأ الأمام محمداح 2،ص625، دار القلم ادسشق)

ينى چھمال اس بارے پيش كى جانے والى ديكرروايات كا بھى ہے۔ سوال: گائے وغیرہ میں شرکت کی تو گوشت کیے تقسیم کریں گے؟ جسواب : شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضرور ہے کہ گوشت وزن کر کے تقتیم کیا جائے انداز ہے تقتیم نہ ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کی کوز اندیا کم ملے اور بینا جائز ہے یمال میدخیال نه کیا جائے کہ کم وہیش ہوگا تو ہرا یک اس کو دوسرے کے لیے جائز کر دے گا کہددے گا کہا کر کسی کوزائد چھنے گیا ہے تو معاف کیا کہ یہاں عدم جواز حق شرع ہے اوران كواس كے معاف كرنے كاحت نہيں۔

(درمختار وردالمحتار، كتاب الاضحيه، ج9، ص527، دارالمعرفه، سروت)

Marfat.com

اگروزن کی مشقت سے بچناچا ہیں تواس کے لیے بیدو حیلے کر سکتے ہیں:

(1) وزی کے بعداس گائے کا سارا گوشت ایک ایسے بالغ مسلمان کو بہد کر کے بعداس گائے کا سارا گوشت ایک ایسے بالغ مسلمان کو بہد کر کے بعدان کی قربانی میں شریک نہ ہو،اب وہ اندازے سے سب ہیں تقسیم کرسکتا

(2) اس ہے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی اوسری جنس (مثلاً کیلجی ہتلی ،سری پائے وغیرہ) شامل کی جائے تو ابھی انداز سے ہتقسیم سری جنس میں بیضروری ہے ہر حصہ دارکواس دوسری جنس کی ہمری پائے ) میں ہے ہم حصہ دارکواس دوسری جنس کی ہمری پائے ) میں ہے ہم کھی ہے کہ طے۔

(در سخنارور دالمعناری و می 460 شابلان گهوزے سوار می 10 مکنیة المدیند ، کراچی)

معوالی: قربانی کشرکا ، پس سے آیت کا آبال ہوگیا تو کیا تکم ہے؟

جسواب : سات شخصوں نے قربانی کے لیے گائے فریدی تھی ان بیس ایک کا انتقال ہوگیا اس کے ورثہ نے شرکا سے یہ کہددیا کہ تم اس گائے کوا پی طرف سے اور اس کی طرف سے قربانی کر واٹھوں نے کرلی تو سب کی قربانیاں جائز ہیں اور اگر بغیرا جازت ورثہ ان شرکا ء نے کی تو کسی کی نہوئی۔

(بدابه و کناب الاصحیه و عناب النصحیه و مین این النوان النوان العوبی البیروت) النوان العوبی البیروت النونی البیک کافر (یا ایسا بدند و بسب مینی بد البیک کافر (یا ایسا بدند و بسب مینی بد ندین مینی و کافر و بانی کا کیا تکم ہے؟

جواب: گائے کے شرکا میں سے ایک کا فرہے تو کسی کی قربانی ندہوئی۔

درمختار وردالمحار، كتاب الاصحيه، ج9، ص540، دارالمعرفه، بيروت) درمختار وردالمحار، كتاب الاصحيه، ج9، ص540، دارالمعرف الوشت المسلم الله عرف كوشت المسلم الله عرف كوشت

ع صل کرنے کی ہے، تو کیا تھم ہے؟ •

جسواب: ان مین کمی ایک شخص کامقصود قربانی نبیس ہے بلکہ کوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی فربانی نہیں ہے بلکہ کوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی فربانی نہ ہوئی، کیونکہ تمام شرکاء کی نیت تعرب (تواب کے کام) کی ہونا

ضروري ہے۔ (درمختار وردالمحتار، كتاب الاضعيه، ج9، ص540، دارالمعرف، بيروت)

سوال: قربانی کے شرکاء میں ہے بعض کی نیت عقیقہ کی ہے تو کیا تھم ہے؟ جسواب: قربانی کے سب شرکا کی نبیت تقر بہواس کا بیمطلب ہے کہ کی کا

اراده گوشت نه ہواور بیضر درنہیں کہ وہ تقرب ایک ہی تشم کا ہومثلاً سب قربانی ہی کرنا جا ہے ہیں بلکہ اگر مختلف میم کے تقرب ہوں وہ تقرب سب پرواجب ہویا کسی پرواجب ہواور کسی پرواجب نه ہو ہرصورت میں قربانی جائز ہے مثلاً ؤم إحصارا دراحوام میں شکار کرنے کی جزا اور سرمنڈانے کی وجہ ہے دَم واجب ہوا ہواور شع وقر ان کا دَم کہ ان سب کے ساتھ قربانی کی شرکت ہوسکتی ہے۔ای طرح قربانی اور عقیقہ کی بھی شرکت ہوسکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب كى ايك صورت ہے۔ (ردالمحنار، كناب الاضعيه، ج9، ص540، دارالمعرفه، بيروت)

سوال: كائ زيدنے كے بعد دوسروں كواس ميں شريك كرنا كيها ہے؟

جسواب : قربانی کے لیے گائے خریدی پھراس میں چھخصوں کوشریک کرلیا سب کی قربانیاں ہوجا کیں گی تکراپیا کرنا تکروہ ہے ہاں اگر خرید نے بی کے وقت اس کا پیے ارادہ تھا کہ اس میں دوسروں کوشریک کروں کا تو عمروہ نبیں اور اگر خریدنے سے پہلے ہی شرکت کرلی جائے تو بیسب ہے بہتر اور اگر غیر مالک نصاب نے قربانی کے لیے گائے خریدی توخریدنے سے بی اس پراس کائے کی قربانی واجب ہوگئ اب وہ دوسرے کوشریک نبیں کرسکتا۔ (فتارى سنديه، كتاب الاضعيه، الباب التاس، ج5، ص304، دار المكر، بيروت)

#### قربانی کے بعض مستحبات

سوال: قربانی کے ستحبات بیان کردیں۔

جواب قربانی کے چھستجات درج ذیل ہیں:

(1) مستحب بیہ ہے کہ قربائی کا جانورخوب فربہاورخوبصورت اور بڑا ہواور بکری کی قسم میں ہے قربانی کرنی ہوتو بہتر سینگ والامینڈھا جیت کبرا ہوجس کے نصبے کوٹ کر خصی کردیا ہوکہ حدیث میں ہے حضور نی اکرم صلی (للد نعانی علبہ درالد درمنے نے ایسے مینڈ سے کی قربانی کی۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاضعيه، الباب الحاسس، ج 5، ص 300، دارالفكر ، بيروت الم سن ابي داؤد، كتاب الصحايا، باب مايستحب من الصحايا، ح3، ص126 ، داراحياء التراث العربي، بيروت) (2) ذرئے کرنے سے پہلے جھری کو تیز کر لیا جائے اور ذرئے کے بعد جب تک جانور مختذانه موجائ اس كتمام اعضائ روح نكل نه جائ اس وقت تك ماته ياؤل ندکا نیس اور نه چیز اا تاری<u>س</u>۔

(فتاوي بنديه، كتاب الاضعيه، الباب الحامس، ح5، ص300، دار الفكر، بيروت) (3) بہتر بدہے کہ اپنی قربانی اینے ہاتھ ہے کرے اگر اچھی طرح ذرج کرنا جانتا ہوا دراگر اچھی طرح نہ جانتا ہوتو دوسرے کو تھم دے وہ ذبح کرے مگراس صورت میں بہتریہ ہے کہ وقت قربانی طاضر موصد یث میں ہے حضور اقدس صلى الله نعالى عليه والد وسلم في حضرت فاطمدز ہرارضی (لا نعانی عنه سےفر مایا: کھڑی ہوجا و اور اپن قربانی کے یاس حاضر ہوجا و کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو پچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہوجائے گی اس پر ابوسعيد خدري رضي (الأمنماني عنه في عرض كى يا نبي الله (صلى الله نماني عليه ورار ومع)يه آب كى آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور عامہ سلمین کے لیے بھی فرمایا كميرى آل كے ليے خاص بھى ہاور تمام سلمين كے ليے عام بھى ہے۔ (فتاوي منديه، كتاب الاضعيه، الباب الخامس، ح5، ص300، دارالفكر، بيروت 🖈 تبيين الحقائق، كتاب الاضحيه، ج6، ص487، دار الكتب العلميه، بيروت)

#### قربانی کا گوشت

سوال: قربانی کے گوشت کا کیا کرے؟

جواب : قربانی کا گوشت خود بھی کھاسکتا ہے اور دوسر نے خصفی یا فقر کود ہے۔
سکتا ہے ، کھلاسکتا ہے بلکہ اس میں سے پچھ کھالینا قربانی کرنے والے کے لیے مستب ہے۔
بہتر یہ ہے کہ گوشت کے تین جھے کرے ایک حصہ فقرا کے لیے اور ایک حصہ دوست و
احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک تہائی ہے کم صدقہ نہ کر ہے۔
اور کل کوصد قہ کر دینا بھی جائز ہے اور کل گھر ہی رکھ لے یہ بھی جائز ہے۔ تین دن سے زائد
اور کل کوصد قہ کر دینا بھی جائز ہے اور کل گھر ہی رکھ لے یہ بھی جائز ہے۔ وربعض حدیثوں میں جواس کی
اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے اور بعض حدیثوں میں جواس کی
ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہے اگر اس شخص کے اہل وعیال بہت ہوں اور صدب وسعت
نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں ہی کے لیے رکھ چھوڑ ہے۔

(فناوي سديه، كتاب الاضعيه، الباب الخامس، ح5، ص300، دار الفكر، بيروت)

سوال: اگرمیت کی طرف سے قربانی کی تواس کے گوشت کا کیا کر ہے؟
جواب : میت کی طرف سے قربانی کی تواس کے گوشت کا بھی وہی تھم ہے کہ
خود کھائے دوست احباب کو دے نقیروں کو دے بیضر ورنہیں کہ سارا گوشت نقیروں ہی کو
دے کیوں کہ گوشت اس کی ملک ہے بیسب کچھ کرسکتا ہے اور اگر میت نے کہد دیا ہے کہ
میری طرف سے قربانی کر دینا تواس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت میں دقہ کر دے۔

(ردالمحتار، كتاب الاضحية، ح9، ص542، دار المعرفة،بيروت)

سوال: کیا قربانی کا گوشت کافرکودے سکتے ہیں؟ جواب: قربانی کا گوشت کافرکونددے کہ بہاں کے کفارحربی ہیں۔

(ىلهار شريعت، حلد3، حصه 15، ص345، مكتبة المدينه، كراجي)

سوال: قربانی اگرمنت کی ہےتو گوشت کا کیا کرے؟ جواب : قربانی اگرمنت کی ہےتو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ اغذیا ء کو کھلا

فيضان فرض علوم دوم

سکتا ہے بلکہ اس کوصد قد کر دینا واجب ہے وہ منت ماننے والافقیر ہو یاغنی دونوں کا ایک ہی تحکم ہے کہ خود نہیں کھاسکتا ہے نے کی کوکھلاسکتا ہے۔

(تبيين الحقائق، كتاب الاضعيه، ج 6، ص 486، دار الكتب العلميه، ببروت)

# حلال جانور کیے ممنوع اعضاء

سوال: طلال جانور کے کیورے کھانے کا کیا تھم ہے؟

جواب : كور عناجائز وكناه ب حديث باك ين به منزت ابن عرد من الله منالي عبد راله منالي عبد الله منالي عبد راله منالي عبد الله منالي عبد الله منالي عبد الله منالي عبد الله منالي عبد والله منالي عبد والله منالي عبد والله منالي عبد والله منالي عبد والدوم من الشاقي سبعاً: المرادة والمنظانة والمعينة والنكر، والنائمة والعنقة والمنظمة والنكر، والنائمة والمنظمة والمنظمة

(المعجم الاوسط من اسمه يعقوب ج 9 من 181 منطبوعه دارالحرسين القابره)

قاوى عالم يرى ش ب: "مَا يَحُرُّمُ أَكُلُهُ مِنُ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ سَبُعَةً: الدَّمُ الْحَسُفُوحُ وَالْدَّنَ عَرُولِ الْمُعَدِّرُ مَا يَحُرُّمُ أَكُلُهُ مِنَ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ سَبُعَةً: الدَّمُ الْحَسُفُوحُ وَالْدَّنَ عَرُولِ الْعُنْدَةُ وَالْمَرَارَةُ ، كَذَا فِي الْسَمَسُفُوحُ وَالْدَّكِرُ وَالْأَنْفَيَانِ وَالْقَبُلُ وَالْعُدَّةُ وَالْمَنَانَةُ وَالْمَرَارَةُ ، كَذَا فِي الْسَمَدُ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله الله المنافق في المتفرقات ج 3 من 290 دارالفكر بهيوت ) من من 290 دارالفكر بهيوت ) من من المنافق في المتفرقات ج 5 من 290 دارالفكر بهيوت ) من من المنافق في المتفرقات ج 5 من 290 دارالفكر بهيوت ) من من المنافق في المنفرقات من 3 من 290 دارالفكر بهيوت ) من من المنافق في في المنافق في في المنافق في المنا

جواب: طال جانوروں کی اوجمزی کھانا کروہ تح کی ہے کیونکہ یہ گل نجاست ہے۔ کوئی گفت الاشوق سے کھائے گاہ گا الاقوق سے کھائے یا (بغیرا کراہ کے ) بے دلی سے کھائے گناہ گا در ہے۔ امام الم احمد رضا خان رحمہ (لاسمی فریاتے ہیں: '' و بریعنی پا خانے کا مقام ،کرش (اوجمزی)،امعالیعن آئیں بھی اس تھم کراہت میں داخل ہیں ، بے شک و بر فرج و ذکر سے اور کرش وامعا مثانہ سے اگر خباشت میں ذاکر ہیں تو کسی طرح کم بھی نہیں ،فرج

وذکراگر رگاہ بول ومنی ہیں، دیرگزرگاہ سرگین ہے، مثانہ اگر معدن بول ہے شکنہ ورودہ مخزن فرث ہیں۔'' (مناوی رضویہ ج20ص 238مکنہ رصویہ الاہور)

فآوی فیض الرسول میں ہے: ' حلال جانوروں کی اوجھڑی کھانا مکروہ تحریمی

(فتاوي فيص الرسول الح2اص 432اشبير برادر الابور)

قریب حرام کے ہے۔''

سوال: آنتی کمانا کیاہ؟

جواب: ناجائز ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رمہ (لا حد فرماتے ہیں:
'' د بریعنی پائی ان نے کا مقام ، کرش (اوجھڑی)، امعالیعنی آنتیں بھی اس تھم کراہت میں داخل
ہیں، بے شک د بر فرج وذکر ہے اور کرش وامعا مثانہ ہے اگر خباشت میں زائد ہیں تو کسی
طرح کم بھی نہیں، فرج وذکر اگر گزرگاہ بول ومنی ہیں، د برگزرگاہ سرگین ہے، مثانہ اگر
معدن بول ہے شکنہ ورودہ مخزن فرث ہیں۔''

(فتاوی رضویه ح20ص238مکتبه رصویه الابور)

سوال: حلال جانور کی ملجی کھانا کیسا ہے؟

جواب: طال جانورکی کیجی کھانا جائز اور طال ہے۔رسول اللہ صلی لاد نعالی حدید درند دسم نے ارشادفر مایا: ((أُجِلَّتُ لَحُهُ مَیْتَتَانِ وَ دَمَانِ فَأَمَّا الْمَیْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْحَبِدُ وَالطَّحَالُ)) ترجمہ:تمہارے لئے دومرے ہوئے جانور اوردوخون طال ہیں، دومردے چھلی اورٹدی اوردوخون کیجی اورتلی ہیں۔

(ابن ماحه الأب الكبد والطحال ع2 اص1102 داراحياء الكتب العربيه ابيروت)

سوال: طلال جانورون مين كل كتنے اعضاء منوع بين؟

جواب : طال جانور کے سب اجزاء طال بیل گربائیس (22) اعصاء ایسے
بیل کہ ان میں میں بعض حرام ہیں، بعض ممنوع اور مکروہ ہیں ، جن کی تفصیل ہے ہیں :
(1)رگوں کا خون (2) بیل (3) مثانہ (4، 5) علامات مادہ ونر (6) نصیے (7) غدود
(جسم کے اندرگانٹھ جے عربی میں غدہ کہتے ہیں) (8) حرام مغز (9) گردن کے دویتھے کہ

شانوں تک کینیچے ہوتے ہیں(10) جگر کاخون (11) تلی کاخون (12) گوشت کا خون جو ذنج کے بعد گوشت میں ہے نکلتا ہے(13) دل کا خون (14) بت لیمنی وہ زردیانی جو یتے میں ہوتا ہے(15)تاک کی رطوبت کہ بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے (16)پاف نہ کا مقام (17)او جھڑی (18) آئنیں (19) نطفہ (20)وہ نطفہ جو خون ہو گیا (21)وہ گوشت کا نکڑا جورتم میں نطفے ہے بنتا ہے (22) وہ کہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلایا بے ذنج مرگیا۔ (ملحص ازفتاوي رضويه مج 20 م 244 تا 244 رصاد ؤ لذبيش الا بهور)

سوال: کیا ذرج شدہ بری یا بھینس کی کھال طلال ہے؟ جسواب : فد بوح حلال جانور کی کھال بے شک طلال ہے، شرعاً اس کا کھا نا ممنوع نبیں، اگرچہ گائے بھینس بحری کی کھال کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔

(فتأوى رضويه م-20 مس233 ارضا فالوند بيس الاسور)

#### قربانی کی کھال اور جھول وغیرہ کابیان

سوال: قربانی کی کھال اور اس کی جھول اور رس کے بچھا حکام بیان کرد بیخے۔ جواب: ان کے چندا حکام درج ذیل ہیں:

(1) قربانی کا کھال اور اس کی جھول اور رشی اور اس کے گلے میں ہارڈ الا ہےوہ ہاران سب چیز وں کوصدقہ کردے۔

(در مختار ، کتاب الاضعیہ ، جو، ص 543، دارالمعرفہ ، بیرون)

(2) قربانی کی کھال کوخود بھی اپنے کام میں لاسکتا ہے لینی اس کو باقی رکھتے

ہوئے اپنے کسی کام میں لاسکتا ہے، مثلاً اس کی جانماز بنائے ، تھیلی ، مشکیزہ ، دسترخوان ،
وُول وغیرہ بنائے یا کتابوں کی جلدوں میں لگائے بیسب کرسکتا ہے۔کھال کا ڈول بنایا تو

اے اپنے کام میں لائے اُجرت پر ندد ے اور اگر اُجرت پردے دیا تو اس اُجرت کو صدقہ

کرے۔ (درمعنار وردالمعنار، کناب الاضعبہ ج9، ص543,544، دارالمعرف ابیروت)

(3) قربانی کی کھال کو ایسی چیز وں سے بدل سکتا ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے

اس سے نفع اٹھایا جائے جیسے کتاب، ایسی چیز سے بدل نہیں سکتا جس کو ہلاک کر کے نفع
حاصل کیا جاتا ہو جیسے روٹی، گوشت، سرکہ، رو پیہ، پیبہ اور اگر اس نے ان چیز وں کو کھال
کے عوض میں حاصل کیا تو ان چیز وں کو صدقہ کر دے۔

درمعنار، کناب الاضعید، ج9، ص543، دارالمعوف ، بیروت) (4) اگر قربانی کی کھال کورو بے کے یوش میں بیچا مگر اس لیے بیس کہ اس کواپی ذات پر با بال بچوں برصرف کرے گا بلکہ اس لیے کہ اسے صدقہ کروے گا تو جا تزہے۔

(فتاوى سنديه، كتاب الاضعيه، الباب السادس، ح5، ص301، دار العكر، بيروت)

جیدا کہ آج کل اکثر لوگ کھال مداری دیدیہ میں دیا کرتے ہیں اور بعض مرتبہ وہاں کھال ہواری دیدیہ میں دیا کرتے ہیں اور بعض مرتبہ وہاں کھال ہجینے میں دفت ہوتی ہے اسے نتج کررو پیدیج دیتے ہیں یا کئی شخصوں کو دیا ہوتا ہے اسے نتج کردام ان فقراء برتقیم کردیتے ہیں یہ بڑھ جائز ہے اس میں حرج نہیں اور حدیث

فيضان فرض علوم دوم معلوم دوم میں جواس کے بیچنے کی ممانعت آئی ہے اس مرادا بے لیے بیچنا ہے۔

(بهارشریعت،جلد3،حصه15،ص346،مکته اسدید، کراچی)

(5) گوشت کا بھی وہی تھم ہے جو کھال کا ہے کہ اس کوا گرا لیی چیز کے بدلے میں بیجاجس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جائے تو صدقہ کر دے۔

(بدايه، كتاب الاضعيه، ح2، ص360، داراحيا، النرات العربي، سيروت) (6) قربانی کی جربی اور اس کی سری، پائے اور اون اور دودھ جوذ نے کے بعد دوہا ہے ان سب کا وہی تھم ہے کہ اگر ایسی چیز اس کے عوض میں لی جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کریگاتواس کوصدقه کردے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الاضحيه، الماب المسادس، ج5، ص301، دار الفكر، بيروت)

(7) قربانی کی کھال یا گوشت یااس میں کی کوئی چیز قصاب یاذ نے کرنے والے کو اُجرت میں نہیں دے سکتا کہ اس کواُجرت میں دینا بھی بیجنے ہی کے معنی میں ہے۔

(بدابه، كتاب الاضعيه، ح2، ص361 داراحياء التراث العربي ابيروت)

(8) قصاب کواُ جرت میں نہیں دیا بلکہ بیسے دوسر ہے مسلمانوں کو گوشت دیتا ہے اس کوبھی دیااوراً جرت اپنے پائس ہے دوسری چیز دے گانو جائز ہے۔

(بهارشريعت،جلد3،حصه15،ص347،سكتبة المديم، كراچي)

**سوال**:قربانی کی کھال امام مسجد کودینا کیسا ہے؟

**جواب : قربانی کی کھال امام مسجد کودینا جائز ہےاگر وہ فقیر ہو، یائنی ہواور بطور** مدیددیں، کیکناس کی اجرت اور تنخواہ میں دیں تواس کی دوصور تیں ہیں: (1)اگر د واپنانو کر ہے تواس کی تخواہ میں دینا جائز نہیں۔(2)اوراگر وہ مجد کا نوکر ہے اور کھال مہتم مسجد کے کئے دے دی،اس نے مسجد کی طرف سے امام کی شخواہ میں دے دی تو اس میں کچھ حرج (فتاوی رضونه م 20م ص480، دسا فائوندیشس کسور)

**سوال** : کیا قربانی کی کھال قبرستان کی جارد یواری بنانے یا قبرستان کی مرمت وغیرہ کے لیےدی جاسکتی ہے؟

فيضان فرض علوم و وم

جسواب : جی ہاں! قربانی کی کھال قبرستان کی چارد ہواری بنانے اوراس کی مرمت کے لئے دی جائے تی ہاں! قربانی کی کھال قبرستان کی جارد ہوار کھال وغیرہ کا مرمت کے لئے دی جائے تی ہے کیونکہ حدیث پاک میں قربانی کے گوشت اور کھال وغیرہ کا ایک مصرف یہ بیان کہا گیا کہ تو اب کے کام میں خرج کر داور بیکام بھی تو اب کے کام ہیں۔ رسول القدم کی تعدد درائہ دمر فرماتے ہیں: ((فکھ لُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا)) ترجمہ: کھاؤ، ذخیرہ کر واور تو اب کے کام میں خرج کرو۔

\*\*\*\*\*\*

(انودائود المام المحتبه العصريه المحتبه العصريه المهرون) المام المحتبه العصرية المرون المام المحتبه العصرية المام المحتبة العصرية المام المحتبة المحتبة

(فتاوي رضويه، ح20، ص471، رضا فالونديشس، لاهور)

سوال: مسجد كوكهال دينا كيسا؟

جواب : مسجد کوجھی کھال دینا جائز ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رمیہ
زلاد حد فرمات ہیں'' قربانی کے چڑوں کو نٹرمسجد دے دینا کہ انہیں یا ان کی قیمت کومتولی یا
منتظمانِ مسجد ، مسجد کے کاموں مثلاً ڈول، ری ، چراغ ، بتی ، فرش ، مرمت ۔ وغیر ہا ہیں
صرف کریں بلا شبہ جائز و باعث اجرو کا رِثُواب ہے۔''

(فتاوي رضويه اج20 ، ص476 ارضا فالونڈيشن الاہور)

قربانی کی کھالیں اسکول کی تعلیم کیلئے دینا کیسا؟:

سُوال: کیا قربانی کی کھالیں اسکول کی ٹر ڈجھٹیم کیلئے دے سکتے ہیں؟
جواب نہیں دے سکتے۔اعلیٰ حضرت، اِمامِ اَہلسنت،امام احمد رضا خان رمه،
(لا حد کی خدمت میں کچھاس طرح کا سُوال ہوا: قصبہ "سِکند رہ راؤ" میں مدرّ سہاسلامیہ ہے۔اس میں قران شریف، اُردو، اِنگریزی پڑھائی جاتی ہے،اس کی امداد کیلئے چرمِ قربانی دینا مُوجب ثواب ہے یا نہیں؟ الجواب: مَصرف قربانی میں تین با تیں حدیث میں دینا مُوجب ثواب ہے یا نہیں؟ الجواب: مَصرف قربانی میں تین با تیں حدیث میں

فيضان قرض علوم دوم

ارشاد ہوئی ہیں:(۱) کھاؤاور(۲) ذخیرہ رکھواور (۳) تواب کا کام کرو\_

(سُس التي داود، ح3،ص 132 )

انگریزی پڑھنا بیٹک کوئی بات ثواب کی نہیں۔اگر میہ اِحتیاط ہوسکے کہ اُس کے دام صرف قران مجيدوعكم دين كالعليم ميں صَرف كئے جائيں تو دے سکتے ہيں ورنہ ہيں۔و سهُ تُعالٰي أعلَم ـ **(ف**نا وي رضونه ح20،ص506،)

غربا كوكهاليس لينے ديجيج:

سه وال : اگر کوئی شخص ہرسال غریبوں کو کھال دیتا ہو، اُس کا ذہن بنا کرا ہے مدزے یادیگردین کاموں کیلئے کھال لینااورغریبوں کومحروم کردینا کیساہے؟

جسواب : اگرواقِعی کوئی ایباغریب مستحق آ ذمی ہے جس کا گزارہ اُس کھال یا زکوۃ و فطرہ پرموتوف ہے تو اب اُس کو ملنے والے اِن عطبیّات کی اینے ادارے کیلئے ترکیب کر کے اُس غریب کومحروم کرنے کی اجازت نبیں پُنانچیہ اعلیٰ حضرت، اِمام اَہلسنّت، ا مام أحمد ر ضاخان علبه رحمهٔ (لزحم فرماتے ہیں: اگریچھلوگ اینے یہاں کی کھالیں عاجت مند تیبمول، بیوا وَل مسکیغول کودینا جا ہیں کہان کی صورت حاجت روائی یہی ہو،اُ ہے کوئی واعِظ ( لینی وعظ کہنے والا) بامدر سے والاروک کرمدر سے کیلئے لے لے توبیاُس کاظلم ہو گا۔وَاللّٰہُ تعالٰی اَعلم \_ ( فتاوي وصوبه ملحصا، ج 20،ص501)

این قربانی کی کھال چے دی توج

<u>سُوال</u> : کسی نے اپنی قربانی کی کھال نیچ کر قم حاصل کر بی اب وہ مسجد میں و بسكتاب يانبيس؟

جواب : يهال نيت كالعبرار ب\_اگرايي قرباني كي كهال اين ذات كيليّ رقم کے عوض بیجی تو میرقم اِس محض کے حق میں مال خبیث ہے اور اس کاصد قد کرنا واجب ہے لندائسی شرعی فقیر کود پدے۔اورا گرکسی کار خیر کیلئے مَثَلُ مسجِد میں دینے ہی کی نیت ہے بیجی تواب مىجد ميں دينے ميں كوئى رُرج نہيں۔

#### ذبح سپے پھلے قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا

سوال : ذیج ہے پہلے قربانی کے جانور کے بالوں اور دودھ سے نفع اٹھانا کا کیا حکم ہے؟ اس طرح قربانی کے جانور برسوار ہونا اور کوئی چیز لا دنا کیسا؟

جسواب: ذرئے ہے پہلے قربانی کے جانور کے بال اپنے کسی کام کے لیے کا ف
لین یاس کا دودھ دو ہنا مکر وہ وممنوع ہے اور قربانی کے جانور پرسوار بہونا یاس پر کوئی چیز لا دنا
یاس کو اُجرت پر دینا غرض اس ہے منافع حاصل کرنامنع ہے اگر اس نے ادن کا ٹ لی یا
دودھ دوہ دوہ لی تو اسے صدقہ کر دے اور اُجرت پر جانور کو دیا ہے تو اُجرت کوصدقہ کرے اور اگر
خودسوار ہوایا اس پر کوئی چیز لا دی تو اس کی وجہ سے جانور میں جو پچھ کی آئی اتنی مقدار میں
صدقہ کرے۔ (در محنار ور دالمعنار ، کناب الاصحب ، ج وہ ص 544 ، دار المعرف البیرون)

سوال: قربانی کا جانور دود صوالا جوتو کیا تھم ہے؟

جواب : جانوردود هوالا ہے تواس کے تقن پر شخدایا نی جھڑ کے کہ دود ه خشک ہوجائے اگراس سے کام نہ جلے تو جانور کو دوہ و کردود ه صدقه کرے۔

(فتاوي ببديه، كتاب الاصحيه، الباب السادس، ح5، ص301، دار الفكر، بيروت)

سوال : قربانی کاجانورذئے ہوگیا،اباس کے بال ایخ کام کے لیے کائ سکتا ہے؟ اس طرح تھن میں دودھ ہے تودہ سکتا ہے؟

جواب: جانور ذئے ہو گیا تواب اس کے بال کواپے کام کے لیے کاٹ سکتا ہے اور اگر اس کے تقن میں دودھ ہے تو دوہ سکتا ہے کہ جومقصود تھاوہ پورا ہو گیا اب بیاس کی مِلک ہے اپنے صرف میں لاسکتا ہے۔

(مناوی بدید، کناب الاصحید، الباب السادی، ح5، ص301، دارالفکر، بیروت)

معوالی: قربانی کے لیے جانور فریدا، اس کا بچہ پیدا ہوگیا اس بچکا کیا حکم ہے؟

جواب : قربانی کے لیے جانور فریدا تھا قربانی کرنے سے پہلے اس کے بچہ پیدا
ہوا تو بچہ کو چھی ذیح کرڈ الے اور اگر بچہ کو چھی ڈ الا تو اس کا خمن صدقہ کردے اور اگر نہ ذیح کیا

نہ نے کیا اور ایام مرکزر کے تو اس کوزندہ صدقہ کردے اور اگر کچھ نہ کیا اور بچہ اس کے یہاں ر ہااور قربانی کا زمانہ آ گیا ہے جا ہتا ہے کہ اس سال کی قربانی میں اس کو ذیح کرے بیبیں کرسکتااوراگر قربانی ای کی کردی تو دوسری قربانی پھرکرے کہ وہ قربانی نہیں ہوئی اور ، ہ بجہ ذیج کیا ہوا صدقہ کر دے بلکہ ذیج سے جو پچھاس کی قبت میں کمی ہوئی اسے بھی صدقہ

(فداوي پنديه، كتاب الاصحيه، الناب السنادس، ح5، ص302 301، دارالفكر ، بيروت) سوال: قربانی کی اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلا اس کا کیا کریں؟ جواب : قربانی کی اوراس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے تواہے بھی ذیح کروے اورا ہے صرف میں لاسکتا ہے اور مراہوا بچہ ہوتوا سے پھینک دے مردار ہے۔ (بىهارشرىعت،جلد3،حصه15،ص348،مكتبه المدينه، كراجي)

#### دوسریے کے جانور کو بلااجازت قربان کردیا

\*\*\*\*\*

(1) دوخصول نے غلطی سے بیکیا کہ ہرایک نے دوسرے کی قربانی کی بکری ذریح کردی یعنی ہرایک نے دوسرے کی قربانی کی بکری ذریح کردی یعنی ہرایک نے دوسرے کی بکری کوا پنی بچھ کر قربانی کردیا تو بکری جس کی تھی اسی کی قربانی ہو گئیں اور اس صورت میں قربانی ہو گئیں اور اس صورت میں کسی پرتا وال نہیں بلکہ ہرایک اپنی اپنی بکری ذریح شدہ لے لے اور فرض کرد کہ ہرایک کوا پنی نلطی اس وقت معلوم ہوئی جب اس بکری کو صرف کر چکا تو چونکہ ہرایک نے دوسرے کی محملات اور اگر معافی پرراضی نہ ہول تو چونکہ ہرایک نے دوسرے کی ہرایک دوسرے سے معاف کرالے اور اگر معافی پرراضی نہ ہول تو چونکہ ہرایک نے دوسرے کی قربانی کا گوشت بلاا جازت کھا ڈالا گوشت کی قیمت کا تا وال لے کے اس تا وان کوصد قہ کرے کے قربانی کے گوشت کے معادضہ کا یہی تھم ہے۔

(درمحتار وردالمحتار، كتاب الاصحيه، ح9، ص544، دارالمعرفه ابيروت)

(2) بیتمام با تیں اس وقت ہیں کہ ہرایک دوسرے کے اس فعل پر کہ اس نے اس کی بکری ذرح کر ڈالی راضی ہوتو جس کی بکری تھی اس کی قربانی ہوئی اور اگر راضی نہ ہوتو بھری کی بکری تھی اس کی قربانی ہوئی اور اگر راضی نہ ہوئی یعنی بکری کی قیمت کا تا وان لے گا اور اس صورت ہیں جس نے ذرح کی اس کی قربانی ہوئی یعنی بکری کا جب تا وان لیا تو بکری ذارج (ذرج کرنے والے) کی ہوگئی اور اس کی جانب سے قربانی ہوئی اور گوشت کا بھی یہی مالک ہوا۔

(در معنار وردالمعنار، کناب الاضعیه، ج9، ص 544، دارالمعره، بیروت)

(3) دوسرے کی قربانی کی بکری بغیراس کی اجازت کے قصداً ذرخ کردی اس کی دوصور تیں ہیں مالک کی طرف سے اس نے قربانی کی یاا پی طرف سے، اگر مالک کی نیت سے قربانی کی تو اس کی قربانی ہوگئی کہ وہ جانور قربانی کے لیے تھا اور قربان کردیا گیا اس صورت میں مالک اس سے تا وان نہیں نے سکتا اور اگر اس نے اپی طرف سے قربانی کی اور ذرخ شدہ بکری کے لینے پر مالک راضی ہوتو قربانی مالک کی جانب سے ہوئی اور ذارخ کی نیت کا اعتبار نہیں اور مالک اگر اس پرراضی نہیں بلکہ بکری کا تا وان لیتا ہے تو مالک کی قربانی نیت کا اعتبار نہیں اور مالک اگر اس پرراضی نہیں بلکہ بکری کا تا وان لیتا ہے تو مالک کی قربانی

تنبیں ہوئی بلکہذائ کی ہوئی کہ تاوان دینے سے بکری کا مالک ہو گیااوراوس کی اپنی قربانی

موكل (درمحتار وردالمحتار ، كتاب الاصحيه، ح9، ص546، دارالمعرفه، سروت،

(4) اگر بری قربانی کے لیے عین نہ ہوتو بغیرا جازت مالک اگر دوسرا تخص قربانی

کردے گاتو قربانی نہ ہوگی مثلا ایک شخص نے پانچ بکریاں خریدی تھیں اور اس کا پی خیال تھ کہ ان میں سے ایک بمری کو قربانی کروں گا اور ان میں سے کسی ایک کو معین نہیں کیا تھ تو د وسراسخص ما لک کی جانب ہے قربانی نہیں کرسکتا اگر کرے گا تو تا دان ر زم ہوگا ذیج کے

بعدما لک اس کی قربانی کی نبیت کرے بریارے یعنی اس صورت میں قربانی نبیس ہوئی۔

(ردالمحتار، كتاب الاصحية، ح9، ص547، دارالمعرفة، سروت)

(5) دوسرے کی بکری غصب کرلی اور اس کی قربانی کرلی اگر مالک نے زندہ بمرى كااس مخص ہے تاوان لے لیا تو قربانی ہوگئ مگر میخص گنہگار ہے اس پر تو بہوا ستغفار لازم ہے اور اگر مالک نے تاوان نبیں لیا بلکہ ذبح کی ہوئی بکری ٹی اور ذبح کرنے ہے جو مرجه كمي بمونى اس كاتاوان لياتو قرباني نبيس بمونى\_

(ردالمحتار، كتاب الاضحيه، ح9، ص547، دارالمعرف البروت)

(6) اپی بکری دوسرے کی طرف سے ذبح کردی اس کے حکم سے ایسا کیا یا بغیر علم بہرصورت اس کی قربانی نہیں کیونکہ اس کی طرف سے قربانی اس وقت ہوسکتی ہے جب اس کی مِلک ہو۔

(حماشية الشمليم بسامسش عملى تبييل المحقائق، كتباب الاصحيم، ح 6، ص488 دارا \_كمب

(7) ایک شخص کے باس کسی کی بمری امانت کے طور پڑھی امین نے قربانی کر دی میتر بانی سی تنہ مالک کی طرف سے ندامین کی طرف سے اگر چہ مالک نے امین سے اپی مکری کا تا دان لیا ہوای طرح اگر کسی کا جانوراس کے پاس عاریت یا اجارہ کے طور پر ہے اوراس نے قربانی کردی پیربانی جائز نہیں۔

(ردالمحنار، كتاب الاضحيه، ج9، ص547، دار المعرفه، بيروب)

(8) بی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی اگروہ تابالغ بیں تو سب کی قربانیاں جائز بیں اور بالغ بیں اور سب لڑکوں نے کہد یا ہے تو سب کی طرف سے جے ہے اور اگر انھوں نے کہانہیں یا بعض نے ہیں کہا ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی۔

(فتاوى سديه، كتاب الاضعيه، الباب الحامس، ح5، ص300، دار الفكر، بيروت)

قربانی کرنے کا طریقہ

قربانی کا جانوران شراکط کے موافق ہو جو ندکور ہوئیں یعنی جواس کی عمر بتائی گئی
اس سے کم نہ ہواوران عیوب سے پاک ہوجن کی وجہ سے قربانی نا جائز ہوتی ہے اور بہتریہ
کہ عمدہ اور فر بہ ہو۔ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی وے دیں یعنی بھوکا بیاسا ذرئے نہ کریں۔
اورا یک کے سامنے دوسرے کو نہ ذرئے کریں اور پہلے سے چھری تیز کرلیں ایسا نہ ہو کہ جانور
گرانے کے بعداس کے سمامنے چھری تیز کی جائے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لنائیں
کہ قبلہ کو اوس کا منہ ہواور اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کرتیز چھری سے جلد ذرئے کر دیا
جائے اور ذرئے سے پہلے بیدؤ عایر مھی جائے:

إِنِّى وَجَّهُ ثُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُونِ وَالْارُضَ حَنِيُفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَا تِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى و مَمَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ لِاشْرِيُكُ لَهُ وَ بِنْ لِللهِ وَلِي الْعُلْمِينَ لِاشْرِيُكُ لَهُ وَ بِنْ إِنَّ مُنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسُمِ اللهِ اللهُ اللهُ اكثرُ ... وَ الْمُعَلِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسُمِ اللهِ اللهُ اللهُ اكثرُ ... وَ الْمُعَلِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسُمِ اللهِ اللهُ اللهُ اكثرُ ... وَ الْمُعَلِمِينَ اللَّهُمَ لَكَ وَمِنْكَ بِسُمِ اللهِ اللهُ اللهُ اكثرُ ... وَ الْمُعَلِمِينَ اللّهُ مَا مَا مُعَلِمُ مِنْ وَمَعْلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اسے پڑھ کروٹ کردے۔ قربانی اپی طرف سے جوتو و کے بعد بیدو عاپڑھے۔ اُلٹھ مَّ تَفَسَّلَ مِنِی کَمَا تَفَبَّلْتَ مِنْ حَلْيُلِكَ اِنْوَاهِيْم عَلْمَ (لعلامُ وَحَبِيدِنَ

مُحَمَّدِ منى الله نعالى عند والدوملي

اس طرح ذرج کرے کہ چاروں رکیں کٹ جائیں یا کم سے کم تین رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم تین رگیں کٹ جائیں۔ اس سے زیادہ نہ کا ٹیس کہ چھری گردن کے مہرہ تک اس کی روح بالکل نہ نکل تکلیف ہے چھر جب تک جانور شخد انہ ہوجائے گئی جب تک اس کی روح بالکل نہ نکل جائے اس کے نہ پاؤں وغیرہ کا ٹیس نہ کھال اتاریں اورا گردہ مرے کی طرف سے ذرج کرتا ہے تو مِنْ کی جگہ مِن کے بعداس کا نام لے۔ اورا گروہ مشترک جانور ہے جیسے گائے اونٹ تو وزن سے گوشت تقسیم نہ کریں۔ پھراس گوشت کے تین جھے تو وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے کھی نے درایک حصد دوست وا حباب کے یہاں بھیجا ورایک کی میں ایس بھیجا ورایک میں ایس بھیجا ورایک اپنے گھر والوں کے لیے د کھے اورای میں سے خود بھی پچھ کھالے اورا گراہل وعیال زیادہ ہوں تو تہائی سے زیادہ بلکی گوشت بھی گھر کے صرف میں لاسکتا ہے۔ اور قربانی کا چہزا ہوں تو تہائی سے زیادہ بلکی گوشت بھی گھر کے صرف میں لاسکتا ہے۔ اور قربانی کا چہزا

فيضان فرض علوم دوم

ا ہے کام میں بھی لاسکتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے دیدے مثلاً مسجدیادیٰ مدرسہ کو دیدے یا کسی فقیر کو دیدے۔ بعض جگہ رہے چڑا امام مسجد کو دیا جاتا ہے اگر امام کی تنخواہ میں نہ دیا جاتا ہو بلکہ اعانت کے طور پر ہوتو حرج نہیں۔ بحرالرائق میں فدکور ہے کہ قربانی کرنے والا بقرعید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ کھائے اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ کھائے یہ ستے ہے اس کے خلاف کرے جب بھی حرج نہیں۔

(بحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ماينسد الصلاة، ح2، ص57 مطوعه كوثثه)

#### صدرالشر بعه كي تفيحت:

صدرالشریعه بدرالطریقه مفتی امجدعلی اعظمی رحمة الله علیه تفیحت کرتے ہوئے ارشادفر ماتے ہیں:

احادیث ہے تابت ہے کہ سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی (لا نعالی علبه دالد دسلی علبه دالد دسلی ہے ہے اس امت مرحومہ کی طرف ہے قربانی کی بیہ حضور (صلی اللہ نعالی علبه دالد دسلی ) کے بے شار الطاف میں ہے ایک خاص کرم ہے کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا اور جولوگ قربانی نہ کر سکے ان کی طبرف ہے خود ہی قربانی ادافر مائی۔ بیر طبیبہ کہ ایک مینڈ ھا ان سب کی طرف ہے کیونکر ہوسکت ہے یا جولوگ ابھی پیدا ہی نہ ہوے اون کی قربانی کیونکر ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ بید حضور (صلی اللہ معالی حد دالد دسلی علبه دالد دسلی حد دالد دسلی عدد دالد دسلی حد کے بیری قربانی ابو بردہ و می اللہ نعالی حد کے لیے جائز فرمادی اور وال کے لیے اس کی ممانعت کردی۔ اس طرح اس میں خود حضور (صلی اللہ نعالی حد محد دالد نعالی حد محد دالد نعالی عدد ہوا گر حضور (صلی اللہ نعالی حد محد دالد دسلی حد محد دالد نعالی حد محد دالد دسلی حد محد دالد دسلی حد محد دالد دسلی حد دالد دسلی کی تھی آ میزش ہو جسے مینٹہ ھے کی خود حضور اکر دسلی اللہ مینڈ ھے کی خود حضور اکر دسلی کی تھی آ میزش ہو جسے مینڈ ھے کی خود حضور اکر دسلی دور در در در در کی سیائی میں سفیدی کی تھی آ میزش ہو جسے مینڈ ھے کی خود حضور اکر دسلی کے قربانی فرمائی۔

# تلخیص خطبات رضویه خطبه اولی جمعه

(شروع ميل بهم القدند پڙ ھئے صرف آ ہت ہے امحوذ بائقد من الشيطن الرجيم پڙھ ايجئے ( ، خوذ از فرآوي رضوبيان ٢٠٠٣ س

الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ سَيَّدَنَا وَمَوْلَنَا مَحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَلْمِينَ جَمِيْعاً ط وَاقَامَهُ يَـوُمُ الْقيامة لِلْمُذُنِينَ الْهَالِكِينَ شَفِيعًا ط وَ أَشْهَادُانُ لْآالَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ طُواَشُهَادُانَ سَيَّدَنَا وَمَوُلْنَامُحِمَّدا عَبُدُهُ وَرِسُولُهُ طِامًّا بَعُدُ فَيَآ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ طرَحِمَنَا وَرَحِمَكُمَ اللَّهُ تَعَالَى ط أُوصِيكُمُ وَنَهُسِيُ بِتَقُوى اللَّهِ عَزُّوجَلٌ فِي السِّرِّ والْاعْلان ط فَإِنَّ التَّقُوي سَنَامُ ذُرَى الْإِيْمَان طوَاذُكُرُو الله عِنْدَ كُلُّ شَجَوةٍ حجوطوا واعُلمُو ا أَنَّ اللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ط وَزَيَّنُوا قُلُوبَكُمُ بِحُبِّ هٰذَالنَّبِي الْكُرِيْمِ ط فَإِنَّ الْحُبُّ هُوَ الْإِيْمَانُ كُلُّهُ طِ الْآلَا إِيْـمَانَ لِمَنْ لَا مِحَبَّةً لَهُ طِ رِزْقَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكُمْ خُبَّ حَبيبهِ هٰذالنَّبيّ الْكُريْمِ ط وَحَيَّانَا وَإِيَّاكُمُ عَـلَى مَحَبَّتِهِ طُوتَـوَقَّـانَـا وَإِيَّاكُمُ عَلَى مِلَّتِهِ طُ وَحَشَّـرَنَـا وَإِيَّاكُمُ فَي زُمُرَتِهِ طُ وَسَفَانًا وَإِيَّاكُمُ مِنْ شَرُّبَتِهِ طُ وَاَدُخُلُنَا وَإِيَّاكُمُ فَيُ جَنَّتِهُ ط بِـمَنَّهِ وَرَحُمَتِهِ طَ إِنَّهُ هُوَ الرَّءُ وَفُ الرَّحِيُّمُ طَ أَعُـوُذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظن الرَّجِيْمِ طَ ﴿ فَلَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ (٤) وَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ-ةٍ شَرُّايَّرَهُ(٨) ﴿ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيم طونفَعنا وَإِيَّاكُمُ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَإِنَّهُ تَعَالَى مَلِكُ كُرِيُمُ وَجُوَّادُ برُرَّءُ وُفُ رَّحِينُمُ مَا أَقُولُ قَولِي هَٰذَا مَوْ أَسْتَغَفِرُ اللَّه لِي وَلَكُمُ وَلِسَآئِرِ الْمُؤْمِنِينِ وِالْمُؤْمِنَاتِ مِ انَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ط

# Marfat.com

خطبه ثانیه جمعه

ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤُمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُولُا بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعُمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَسه وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِيَ لَـهُ طوَ نَشْهَـدُانُ لَآ اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيُكُ لَهُ وَنَشُهَدُانٌ سَيْدَنَاوَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ط بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ارْسَلَهُ ط صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَ أصُحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ أَبَدًا طَ لَاسَيَّمَا عَلَى أَفُضَلِهِمُ بالتَحْقِيُقِ ط أَمِيُرِ الْمُوْمِنِينَ سَيّدِنَا أَبِي بَكُرِدِ الصِّدِيْقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ طوَعَلَى أَعُدَلِ الْاصْحَابِ طِيبِيدِنَا آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ طعُمَرَبُن النَحَطَّابِ طرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ طوَعَلَى كَامِلِ الْحَيَّآءِ وَالْإِيْمَانِ ط سَيِّلِنَا اَمِيُرِ الْمُوْمِنِيُنَ مَعُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ مَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ مَوَعَلَى اَسَدِاللَّهِ الْغَالِبِ دَ سَيِّدِنَااَمِيُرِالُمُوَّمِنِيْنَ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبِ دَ كُرَّمَ اللَّهُ تُعَالَى وَجُهَهُ الْكُرِيْمَ ط وَعَلَى ابْنَيْهِ الْكَرِيْمَيْنِ السَّعِيْدَيْنِ طِ سِيّدَيْنَا أبِئ مُحَمَّدِ والْمَحَسَنِ وَابِئَ عَبُدِاللّهِ الْحُسَيْنِ وَرَضِيَ اللّهُ تَعَالَيْ عَنُهُمَا طُوعَلَى أُمِّهِمَا سَيَّدَةِ النِّسَآءِ طُ ٱلْبَتُولِ الزَّهُوَآءِ طُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى غَنُهَا طوَعَلَى عَمَّيهِ الشَّرِيُفَيْنِ الْمُطَهِّرِيُن مِنَ الْآدُنَاسِ ط سَيَّدَيْنَا ٱلْحَمْزَةِ وَالْعَبَّاسِ طرضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا ط اَللَّهُمَّ انْصُرُ مَنُ نَّصَرَدِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوُلنَا مُحَمَّدِصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمُ ط عِبَادَاللَّهِ رَجْمَكُمُ اللَّهُ ط إنَّ اللَّهَ يَا مُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآىِءِ ذِي الْقُرُبِي وَيَنُهِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي ج يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكُّرُونَ طُ وَلَـذِكُرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجُلٌ وَأَعَزُّ وَأَتُمْ وَأَهُمْ وَأَعُظُمُ وَأَكْبَرُط

# ماخذومراجع

(ترحمهٔ قرآب كرالايمآن اعلى حضرت امام احمد رضاخان متوفى1340ه)

(تفسير الطبري، امام ابو جعفر محمد بن جرير طبري متوفي310ه، دار الكتب العلميه، بيروت إنفسير ابن ابي حاتم المؤلف أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، الراري ابي أبي حاتم (المتوفي 327ه، مكتبة نزار مصطفى الباز السعودية (الوحيز الوالحسن على بن احمد واحدى نيشاپوري (468ه)، دارالقلم اليروت)

(تفسير البعوى المام الوسحمد الحسين بي سبعود فراء بغوي(516هـ) دار الكتب العلمية، بيروت) (تفسير قرطي ابو عبد الله محمد بي أحمد انصاري قرطي متوفي 671 وادار الفكر، بيروت)

(التفسير الكبير،امام فخر الدين محمد بن عمر بن حسين رازي متوفي 606ه،دار احياء التراث العربي، بيروت)

(تفسير الخازن علاء الدين على بن محمدبغدادي متوبي 741 ما كوڙه خثك نوشهره) (تنفسير قادري اردوترجمه تفسير حسيني،حسين بن على كاشفي المتومي 841،مترحم فخرالديل احمد حنفي رزاقي قادري)

(تعسير الجلالين السام حلال الدين محلى متوفى 863ه واسام جلال الدين سيوطى . متوفى 911 ه مباب المدينه كراحي)

(الدر المنتور،امام حلال الدين بن ابي بكر سيوطى متوفى 911ه،دار الفكر، بيروت) تفسير ابي سعود المؤلف :أبو السعود العسادي محمد بن محمد بن مصطفي . (المتوفى 982ه) واراحياء الترات العربي اليروت)

(روح البيار، سولسي السروم شيخ استماعيل حقى بروسى متوف 1137يده، سكتب ، رشيديه، كولڻه)

٤ (روح البمعاني، ابو الغضل شهاب الدين سيد محمود آلوسي متوفي 1270ه، دار احياء

، التراك العربي، بيروت) . (تفسير خزاين العرفان، حكيم الامت مفتى احمد يار خان نعيمي متوفى 1391ه، نعيمي ؛ كتب حانه اگجرات) ما كتب الحديث و شروح حديث

? (مستند الاسام اختظم السام اعتظم ابي حنيفه تعمان بن ثابت المتوفي 150 ه انتور محمد ? سِ - فرکتب حانه، کراچی)

لا مؤسا امام مالك، المؤلف مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفي ا 179 موسسة رايد بن سلطان الوظمين

" ( الحز، المعقود من المصلف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بي سمام بي باقع الحميري الماني الصنعاني (المتوفي 211م، مؤسسة الشرف، الأسور)

الم المعسنا لاس أي شببة احافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبه كوفي عبسي متوفي 235 المعادار الفكرا بيروت)

إ(المستدلَّالاتام أحمد بن حنبل النام احمد بن محمد بن حنبل متوفى 241ه، دار الفكر،

(صبحب المتخاري، امام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بحاري متوفى 256ه، دار الكتب

الادب المفرد المؤلف سحمد بن إسماعيل بن إبراسيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله مر (المتوفى 256ه)، المكتبة الاثربة ، دار البشائر الاسلامية)

- (صحبح مسلم امام انو الحسين مسلم بن حجاح قشيري متوفي 261 ه ادار المعني عرب شربف)
- (سبس اس ساحه امنام النوعيد الله محمد بن يريد ابن ماجه متوفى 273ه ادار المعرفة) سروت)
- (سس أي داود،امام ابو داؤد سليمان بن اشعث سجستاني متوفي 275ه،دار احياء التراث العربي، ببروت)
- (حاسم ترسدی، اسام ابو عیسی محمد بن عیسی ترمذی متوفی 279ه، دار المعرف، بروت)
- (منسد البرار المنشور باسم البحر الرخار،أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الحالق بن خلاد س عبيد الند، العدكي المعروف بالبرار (المتوفي 292ه،الناشر :مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة)
- (سس بسائي المؤلف أبوعبد الرحم أحمد بن شعيب بن على الخراساني، النسائي (المتوفي 303 مركتب المطبوعات الاسلاميه، حلب)
- (مستدالي يعلى،شيح الاسلام ابو يعلى احمدين على بن مثني موصلي متوفى 307ه،دار الكتب العلميه، بيروت)
- (صحيح ابن خريمه المؤلف أبو بكر محمد بن إسحاق بن خريمة بن المعيرة بن صالح بن بكر السلمي البيسانوري (المتوفي 311م، المكتب الاسلامي ، بيروت)
- (شرح معانى الآثار، المؤلف : أنو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأردى الححري المصرى المعروف بالطحاوي (المتوفي 321 م، عالم الكتب)
- (المعجم الكبيرللطبرابي،المعجم الكبير ---امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبراني، منوفي 360ه،دار احياء التراث العربي، بيروت)
- (السَّعجم الأوسط للطبراني، اسَّام ابو القاسم سليمان بن احمد طبراني متوفي 360ه، دار احماء التراث العربي، بيروت)
- (التحاميم التصغير، اسام الوالقاسم سليمان بن احمد طيراني متوفى 360 م، دار الكتب العلميه، بيروت)
- (سس الدارقطني، المؤلف : أمو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود بن المعمان بن دبنار المعدادي الدارقطني (المتوفي 385ه، دارالمعرفة ،بيروت)
- (السستدرك للحاكم المام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاكم نيشاً بورى متوفى 405 مادار المعرفه ، ديروت)
- (حلية الاولياء لأبي بعيم المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مبهران الأصبيهاني (المتوفي430ه) دار الكتاب العربي سروت
- (شعب الإيمان اسام ابو بكر احمد بن حسين بن على بيه في متوفى 458 ودار الكتب العلميه ، بيروت)
- (السنس الكُكُوري المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخُسْرُوُجردي الحراساني، أبو مكر البيهقي (المتوفي 458ء، دارصادر، بيروب)
- حياة الأنبياء في قبورسم للبيهةي، المؤلف : أحمد بن الحسيس بن على بن موسى التحسيس بن على بن موسى التحسر وحردي التخر أساني، أبو بكر البيهةي (المتوفي 458ه)، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوره)
  - (الفردوس بماثور التخطباب،حافظ ابو شجباع شيبرويه بن شهرداربن شيرويه ديلمي،متوفي509ه؛دارالكتب العلميه،بيروت
  - (تاريخ دمشق الكبير علامه على بن حسن ، متوفى 571ه، داراحياء التراث العربي البروت)

(شرح النووي المام منحي الدين الوار كريا حيى بن شرف نووي سنوفي 676ه المال المديد. كراجي )

(محمه الروائد،حافظ بور الذين على بن الى كر سمى سوفى 807ه،دار الفكر، سروب، (فسح السارى،اسام حافظ احتمد س على بن حجر عستلابي سوفى 852ه،دار الكبب العلمية، سروت)

(كُبُرِ العمال المؤلف علاء الدين على بن حسام الدين ابن قاضى حان الفادري الشادي الهسندي السرسيان فيوري ثيم السمندني فبالمكن الشهير سالمنفي انهسدي (المنوفي 975ه ، تؤسسة الرسالة ، بيروب)

(المرقاء، كناب العلم،علامة ملا على بن سلطان قارى ،متوفى 1014ه، دار النكر، سروب، رفيص القدير،علامه محمد عبد الرء وف مناوى متوفى 1031ه، دار الكتب العلمية، سروب، السامسش النحساسع السمعيرللسبوطي، ريس العبامديس محمد عبد الرؤوف مناوى (المتوفى 1031)، أويسمى بك استال، كوحرانواله)

(التيسير شرح الجامع الصغير،المؤلف ريس الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف س تراكسيار فيس المعارفيس بن على بن ريس العابدين الحدادي ثم المناوي القابري (المتوفى 1031)، كمبة الإمام الشافعي ورياص

(أشعة اللمعات، شيح محقق عبدالحق محدث دبلوى، متوفى1052ه، كوئته) (لمعات التنقيح، شيح محقق عبدالحق محدث دبلوى، متوفى1052ه، كوئته)

الترغيب والترهيب، أسام زكى الديس عبد العطيم بن عبد القوى مبذري سوفي 1248 مندار الكتب العلميه، بيروت)

. (التعليق الممجد على مؤطاً الأمام محمد المؤلف سحمد عبد الحي سيحمد عبد العليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسيات (المنوفي 1304 ه ، دارالقلم ، دستسي) إسراح المناجيح ، حكيم الاست مفتى احمد يار خان نعيمي متوفى 1391ه ، بعيمي كتب خانه ، گجرات)

إنزهة القارى شرح صحيح البخارى ،حضرت علاسه مولانا شريف الحق المحدى المتوفى 1421م، فريد بك سنال لابور)

وتتب العقائد

» المدونة المؤلف : سالك بس أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى 179 ه) إدرا لكتب العلميه، بيروت)

﴿ مبسوط للسرخسي المؤلف . أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفي . 1894 ه ، دارالمعرفه ابيروت)

﴿ السعلى بالاثار لابن حرم المؤلف أبو سعمد على بن أحمد بن سعيد بن حرم الأبدلسي [لقرطبي الظاهري (المتوفي456 :ه ودار الفكر ويروت)

الإالبدائع والصنائع ، سلك العلماء امام علاّء الدين ابو بكرين مسعود كاسابي متوفى • 587م، داراحياء التراث العربي بيروت و دارالكتب العلميه بيروت)

رالفتاوی قاصی حان قاضی حسن بن منصور بن محمود اوز جندی مبوقی 592 ه ، پشاور) الهدایة برسان الدین علی بی ابی مکر مرغینانی متوفی 593ه ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت) المحیط البرسانی، آبو المعالی برسان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بی عمر بی مارة البخاری الحنفی (المتوفی 616ه)

المغنى لابن قدّامه، كتّاب الزكوة، باب صدقة البقر، المؤلف : أبو محمد موفق الديي عبد

البله بن أحمد بن محمد بن قدامه الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحسلي، الشبهس بن قدامه المقديني (المتوفي620 - « مكتبه قاسٍر»)

(فراحد الاحكام في متسالح الانام، المؤلف أبو محمد عر الدين عبد العربرين عبد السلام س أبي الساسم من التحسين السندمي الدينشقي، المنتقبين سنلطان العنب، (المنوفي 660ه)، مكنية الكليات الاربرية، القابرة)

(المحموع شرح المهدب المؤلف أبوركريا سحمي اللدس يحمى س شرف المووى (الموقى 676ه) وأرالفكر، بيروت)

(سمائح الطالبين المؤلف أندور كسرنا محبى الدين يحسى سرف السووي (المنوفي 676ه)،دارالفكر،بيروت)

رفيح أنتذير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن بمام سوفي 681ه، كولمه) (الممدحل، علامه محمد بن محمد، المشمور ابن الحاح، متوفى 737ه، دار الكتب انعلمية بدوب)

(سَيْسِ الحفائق،المؤلف عشمان بن على بن محجن البارعي، فخر الدين الرينعي الحلمي (المتوفي 743))

(ابتاتار خانية،علامه عالم بن علاء انصاري دبلوي منوفي 786ه،باب المدينه كراچي) (الحوسرة ،علامه ابوبكر بن على حداد، متوفى 800ه،باب المدينه كراچي) (سايه،المؤلف :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العيتابي الحنفي

(سايه المؤلف : ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسين العيثابي الحنفي بدر الذين العيلي (المتوفي 855 °ه، دار الكتب العلمية، بيروت) دند أنذ بن العيلي (المتوفي 855 °ه، دار الكتب العلمية، بيروت)

(الحاوى للفتاوى، امام حلال الدين عبد الرحمن سيوطى منوفى 911ه، دار الفكر، بيروت) (عسيسه السمستسملسي شسرح سنية السمسلسي، شيح اسرابيم حلسي حنفسي متوفى 956ه، مجتبائي، دملي)

(البحر الرائق،علامه زين الدين بن بجيم، متوفي 970 م سكتبه رشيديه كوثفه)

(نحمة المتحتاج في شرح النهاج اشيخ الاسلام احمد بن محمد بن على بن حجر سيتمي متوفى 974ه المكتة التجارية الكرى امصر)

(فتاوى حيريه علامه خيرالدين رملي دارالمعرفة للطباعة ابيروت)

(تسويسر الأبيطسار، علامه شمس الدين مُحمد بن عبد الله بن احمد تمرتاشي، متوفى 1004ه، دارالمعرفة، بيروت)

(نهاية المحتاح الى شرح النهاج المؤلف .شمس الدين سحمد بن أبي العباس أحمد بن حمرة شبهاب الدين الرملي (المتوفي 1004 : ادارالفكر ابيروت)

(حائبة الشلب ساسش على تبين الحقائق، شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن وسس بوسس بن إسماعيل بن يونس الشلبي (المتوفى 1021 : و، دارالكتب العلميه، بيروت) (حاشبة الشرواني على تحفة المحتاج في شرح النهاج، علامه عبد الحميد الشرواني، المكتبة التحارية الكبرى، مصر)

(سراقي الفلاح،علامه حسن بن عمار بن على شرنبلالي، متوفى 1069 ه،مدينة الاولياء، سلمان والمكتبة العصريه،بيروت)

(مورالايصاح مع الطّحطاوي، المؤلف : حسن بن عمار بن على الشرنبلالي المصرى الحمي (المتوفي 1069 : و، قديمي كتب خانه، كراچي)

(اسداد المتاح المؤلف :حسن بن عمار بن على الشرنبلالي المصرى العنفي (المتوفى: 1069 مديقي پبلشرز ، كراچي)

(حاشیه شبراملسی علی نهایة المحتاج،علامه شبراملسی متوفی 1087ه، دارالفکر،بیروت)

(الدر المُحَتَّار ، محمد بن على المعروف بعلاء الدين حصكفي متوفي 1088ه، دار المعرفه،

95554

، رجم عسون التسائر شرح الاساه والنظائر المؤلف أحمد بن محمد ملكي، أم العماس. شهاب الدين الحمسني الحموي الجنفي (المبولي 1098)،

العتاوي المهمدية علامه بمع سولانا شبح لطاء بسويي 1161ه وحماحه سن غلما، المهند، دار الفكر بيرون)

(حاشية أحمل على شرح منهج المؤلف السلمان بن عمر بن منصور العجمل الأو بري المعروب العجمل الأو بري المعروب العمل (الموفي 1204ء)، دارالنكر المروب)

(حاشية الطحفاوي عملي سرافي الملاح العلامة احمد من محمد بن السماعين طحفاوي سوفي 1241ه كولنه)

(حاشية التحرعني شرح المشهج المؤلف بسلسمان بن محمد بن عمر التحاربي المصري الشافعي (المتوفي 1221) واستبعة الجلمي)

(ردالمجتار محمد البين ابن عابدس شاسي سنوني 1252ه دار المعرف بروت)

(شرح الاشماه للمحقق به الله المعلى)

(المفتّاوي البرضوية العلم حصرت المام احمد رصاحان سنوفي 1340 ورضا فاؤلدّ يبشن، لا يبور)

(جد الممتار، اعلى حصرت امام احمد رصاحان منوفي 1340ه . دكتبه المدينه، كراچي) (الحوسوعة الفقهيه الكويته، وراره الأوفاق والشئون الإسلامية -الكويت، دارالسلاسل ،الكويت)

(بهار شریعت، مفتی محمد امجد علی اعظمی متوفی 1367ه، مکتبه المدینه، کراچی) (فتاوی امجدیه، مفتی محمد امجد علی اعظمی مسوفی 1367ه، سکنبه رضویه، کراچی) (وقارالفتاوی، مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدس فادری متوفی 1413، برم وقارالدین ،کراچی)

(فتاوي فيض الرسول افقيه سلت سفتي حلال الدين اسحدي منوفي 1422هـ، شبير برادرز الابور)

(فُتَـاوى فَقَيه ملت،فقيه ملت مفتى جلال الدين المحدى لمتوفى 1422ه،شبير برادرز الاليور)

(حبيب الفتاوى، مفتى حبيب الله نعيمى ، شبير برادرر، لاسور)

(وقف کے شرعی مسائل ابوالتسالح مفنی محمد قاسم فادری) (چندے کے دارے سیس سوال جواب،اسیر اہلسنت اسیر دعون اسلامی حضرت علامه سولانا ابوبلال محمد الیاس قادری،مکتبة المدینه، کراچی) کتب السیرة والتراچه

(دلائل النبوة للبيهةي، أحمد بن الحسين بن على بن موسى التُخسُرؤ حردي الحراساني، أبو بكر البيهةي (المتوفي 458 : و، دارالكتب العلمية، بيروت)

(الشفاءالقاضي ابو الفضل عياض مالكي متوفي 544 ه مسركنز البلسنت بركات رضاء بند)

تهذيب الاسماء واللغات،المؤلف :أبـوزكـربـا سحيـي الـدين يحيى بن شرف النووي (المتوفي676ه)،دارالكنب العلميه،بيروت

(تَذَكَّرَهُ الحِفاظِ المؤلِّف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايُماز الذّبين (المتوفي 748ه)، دار الكتب العلمية، بيروت)

(نصب الرايه المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفي 762 : «مؤسسة الريان للطباعة والنشر ،بيروت)

(البدأية والنهابة عماد الدين اسماعيل بن عمر ابن كثير دمشقى استوفى 774 واراحيا، الترات العربي ابيروت) وأسله النعابة في منعرفه النصحاب النام حافظ احمدين على ير حجر عسفالاي سوفي 852ه (دار الكتب العلمية) بيروب)

( مردست السرديب المؤلف "أن القصيل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العشقلالي ( أستوفي 852 و معتوجه دار "كتب العلمة بنزوب)

(الحصائص الكبري السام حالاً الدس س الي لكر سيوتي سوفي 911ه دار الكنب العلمية سروب)

ا فِقَاءَ الْوِقَّ أَلْمَوْلِفَ عَلَيْكِ مِنْ حَبِدَ الْمَهِ وَأَحْمِدَ الْحَسِيِّ الشَّافِعِيَّ ، وَرَالَدِير أَوِ الْحَسِيِّ السَّمِيِّوِدِيِّ الْمُنْوقِيِّ 911؛ دارالكنب العلمية «بيروب)

ا سسرتُ حديثا النسان العنون) السؤلف علي بن أبرابيم بن أحمد الحلبي، أبو الغرج، بور الدين الن بريدن الدين (المنوفي 1044هـ دارالكنب العنسيد، بيروت)

ومدارج النبوه نبيج حبد الحق محدث ديلوى بنبوقي 1052 دغورته رضونه لايبور) و سرح البارف في على النبوايت الندينة «المؤلف أبيو عبيد البله محمد بن عبد النافي بن توسف بن أحمد بن شبهات الدين بن محمد البارفاني المائكي والمبوقي 1122 دارالمعرفة» مدفات)

شور التعلق في مسره منبد المرسس المؤلف اسحمند من عقيقي التحوري، المعروف بالتنبج الحضري (المتوفي 1345 أو دار القبحاء؛ دستيق

كتب التصوف

(مكاشفة القلوب منرجم، النام غرابي منوفي 505ه، مطبوعه مكسة المدينة، كراجي) (النموانيب اللدنية، المقتمد الرابع، النشال الثاني، شبهاب الدين احمد بن محمد فسطلاني منوفي 932هدار الكتب العلمية، بيروت)

ومكتونات امام ربائي منجدد الف تاني شبح احمد سربندي منوفي 1034ه، تولكشور الكهنئو (نيستم البرياض اشتهاب الذين احمد بن محمد بن عمر حفاجي منوفي 1069ه ادارالكتب العلمية انبروت)

كتب المنتفرقه

(الاسوال للفائسم بن سلام المؤلف أسو عبيد القاسم من سلام بن عبد الله الهروي النعدادي (المتوفي 224) وه دار الفكر ، ببروت)

(الاجماع ،المؤلف ألو يكر محمد بن إبرانييم بن المندر النيسابوري (المتوفي 319 إه، دار المسلم للنشر والنوريه)

راحكام القرآن للطحاوي، أبو جعتر أحمد بن محمد المعروف بالطحاوي (المتوفي : 321ه، مركز البحوث الاسلاميه، استنبول)

(العلل المتناهيه،علامه ابن حوزي (المتوفى 597ه)،ادارة العلوم الاثريه، فبصل أباد) (الندكره في الوعظ،علامه ابن جوزي (المتوفى 597ه)، دار المعرفه، بيروت) دال الديال معرفه، بيروت)

(المبلاد النبوي،علامه ابن جوزي (المتوفي 597د))

(حوابر الاولياء سيد حلال الدين بخاري رحمة الله عليه (متوفى 785ه) مطبوعه اسلام آباد) (بحار الانوار محمد طابر بن على الصديقي (986 مكتبه دارالايمان مدينه منوره) وتناج البعروس محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الرَّبيدي (المتوفى 1205ه) داراحياء التراث العربي بيروت)

(حدائق بخشش، اعلى حضرت امام احمد رضاخان منوفى 1340ه ، مكتبة المدينه، كرااحى) (ما بنامه الحديث حضرو مشماره نمر 44 جنورى 2008 ، بحواله قربانى اويسى بك سئل، كوجرانواله) (ما بنامه السنه جهلم، شماره نمر 14 ، دسمر 2009 ، بحواله قربانى اويسى بك سئال، كوجرانواله) (مناوى ثنائيه ، اويسى بك اسئال، كوجرانواله) (مناوى علمائے حديث ، اويسى بك سئال، كوجرانواله)

# مصنف کی کیگرگشپ







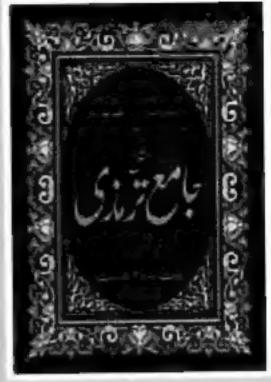













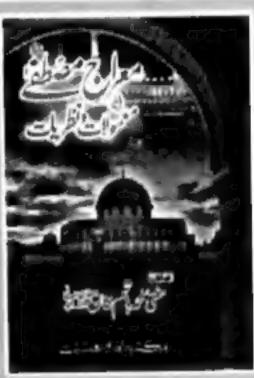







مكتباعالمالمالشتث

Cell:0332-1632626

#### Marfat.com